

www.KitaboSunnat.com

مؤلانا فقى محدرة بعثماني



#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام يردستياب تنام الكيرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين ﴾

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





www.KitaboSunnat.com

اِثَانَةُ المَّخَانِفُ مَنْ الْخِيَّالِفِي الْمُعَالِينِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْم

240-9

LIBRARY
Taipers Sook No.
Islamic
Haritersity
91-Bahar Block, Garden Teem, Lahore

بالهمام: جُجِمُّكُ فُيْنِيُّ الْفَيْنَةُ بُقِّيُّ

طبع جديد: رئي الأول ١٣٢٧ه- من ٢٠٠٥ء

مطبع : احمر برفتگ برلیس ناظم آباد کراچی

ناشر : اِلْمَالَقُ الْمُجَالِفَ مَنْ الْمِنْ الْمُعَالِقِينَ مِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِّقِينَ مِنْ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّ الْمُعِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَيْلِقِينَ الْمُعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعِلَى الْمُعِلَّ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي عِلْمُ الْمُعِلِيلِي عِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي عِلْمِلْمِي الْمُعِلَى الْمُعِلْمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلْمِ الْمُعِلَى الْمُعِلْمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلْمِي الْمُعِلَى الْمُعِلْمِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي عِلْمِي عِلْمِي الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِ

فون : 5032020 - 5049733

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

ملنے کے پتے:

\* الخالف المخالف المنافقة المن

نون: 5049733 - 5032020

\* ------

فون: 5031566 - 5031566

# فهرست بمضامين

| صفحةنمبر | عنوان                              | صفحةنمبر | عنوان                                |
|----------|------------------------------------|----------|--------------------------------------|
|          | حدیثیں گیارہ ہزار                  | 9        | بيش لفظ                              |
| 44       | صحابہ ؓ نے روایت کیں ا             | ır       | حدیث اوراس کی                        |
| rr (     | حفظِ حديث مين تابعينٌ کي ڪاوشير    | ,,       | حفاظت                                |
| ۲۵ 🔭     | روایت ِ حدیث میں کڑی احتیاط        | 100      | قرآن فہی کے لئے معلّم کی ضرورت       |
| 77       | سندکی پابندی                       | 10       | معلّم قرآن کون ہے؟                   |
| 12       | فنِ اساء الرجال                    | ۱۵       | آپؑ کی تعلیمات کا اِتباع }           |
| tv       | فن جرح وتعديل سيه                  | ,        | بھی قرآن نے لازم کیا ا               |
| 17       | چند واقعات                         | 14       | قرآن کا اِجمالی اُسلوب               |
| ۳•       | يور پي مصتفين کا اعتراف            | , ,      | اور آپ کی تفییر و تشریح ا            |
| ۴.       | حفاظت حدیث کے تین طریقے            | 14       | مدیث کے بغیر قرآن<br>عن میں نہ       |
| 71       | پہلاطریقہ: زبانی یاد کرنا          |          | ر عمل ممکن نہیں ا                    |
| ٣٢       | دُوسرا طريقه: تعامل                | ١٨       | عدیث کے خلاف سازشیں<br>مین قب        |
| ٣٣       | تيىراطريقه: كتابت                  | IA       | مىتىشرقىن اورمئىرين حديث             |
| ra       | تحرير وكتابت                       | ۲•       | حدیثیں نہ لکھنے کا اِعتراض<br>میں    |
|          | اوراہلِ عرب ا                      | rı       | حفاظت حدیث کی ذمہ                    |
| ro       | عربی خط کی ابتداء                  |          | داری مجمی اللہ نے لی ہے اُ           |
| ۳۸       | کتابت،عہدِ جاہلیت میں<br>مصرف اللہ | 77       | احادیث کے حفظ و<br>۔۔ روایت کی تاکید |
| ~1       | مکہ کے اہلِ قلم                    |          | سه روایت کی تاکید ۱                  |

|          | Notes :                        | ٣          |                                  |
|----------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                          | صفحةنمبر   | عنوان                            |
| 41       | اس تعلم کے مثا کج              | rr         | مدینہ کے اہلِ قلم                |
| 71       | اعادیث <i>کے تحری</i> ی مجموعے | 44         | ایک اور مثال                     |
| 41"      | ٣:- الصحيفة الصادقة            | سام        | كتابت،عهدِ رسالتٌ ميں            |
| ۵۲       | إس صحيفه كى ضخامت              | 44         | كتابت كے بارے ميں اسلام كى روش   |
| 44       | ایک شبه                        | ra         | سفر ججرت ميں بھی لکھنے کا انتظام |
| 42       | اس کا جواب                     | ۲۳         | تاریخ کا پېلاتحریری دُستورِملکت  |
| AF       | اس صحیفے کی حفاظت              | 72         | مردم شاری کی پہلی تحریہ          |
| 79       | اس کی علامت                    | <b>~</b> ∠ | مجاہدین کی فہرست                 |
| 4.       | مه:-صحیفهٔ علی <del>ٔ</del>    | ሶለ         | دربارِ نبوی کے کا تب             |
| 24       | ۵:-حضرت انسٌ کی تألیفات        | 14         | مختلف سرکاری تحریریں             |
| سو ر     | آپ عبدر کل املاء ا             | ۵٠         | سرکاری مہر                       |
| ۷٣       | کرائی ہوئی حدیثیں <sup>ا</sup> | or         | نا <sup>خ</sup> ن کا نشان        |
| 25       | كتاب الصدقة                    | or         | كتابت سكهانے كا انتظام           |
| 40       | اس كتاب كالتحفظ                | ۵۳         | خوا تنين كولكضے كى تعليم         |
| 44       | كثى اور صحيفي                  | ۵۵         | كتابت قرآن                       |
| 44       | صحيفة عمرو بن حزمةً            | ۵۵         | غیرز بانوں میں تحریری تر جھے     |
| 49       | عمرو بن حزمٌ كى اہم تأليف      |            | عهد رسالت عمل ا                  |
| 49       | نومسلم وفود کے لئے صحائف       | ۲۵         | سورهٔ فاتحه کا ترجمه             |
| ۸۱       | تبليغي خطوط                    | <b>A</b> 4 | عہدِ رسالت میں                   |
| Ar       | حیرت ناک                       | ۵۸         | كتابت حديث أ                     |
| ٨٢       | ان خطوط کی اصلیں               | ٩۵         | كمابت حديث كاحكم                 |

| ۵         |                                        |                 |                                        |  |
|-----------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
| صفحة نمبر | عنوان                                  | صفحةنمبر        | عنوان                                  |  |
| 11+       | آپ کی بیتالیف کیوں جلائی گئی؟          | ۸۳              | نئى وستياني                            |  |
| 111       | ۲:- حضرت عمر فاروق ً                   | ۸۵              | طرزإملاء                               |  |
| 111       | آپٌ کی ایک تألیف                       | ٨٧              | أسلوب نگارش                            |  |
| 111       | ایک اورضخنم تألیف کا اراد ہ            | ۸۸              | سیای وسرکاری دستاویزیں                 |  |
| 1117      | ایک مغالطه اوراس کا جواب               | ۸۸              | ا:- جنگی مدایات                        |  |
| III       | قابل قدراحتياط                         | ۸۹              | ۲:- عدالتی فیصلے                       |  |
| rıı       | ٣: - حفزت على مرتضَىٰ                  | 97              | ۳:-تحریری معاہدے                       |  |
|           | قرونِ أوْ لَيْ مِينِ لَفَظِ "عَلَمْ" أ | 91              | <sup>ہم:-</sup> جا گیروں کے ملکیت نامے |  |
| 114       | حدیث کے لئے استعال ہوتا تھا            | 91"             | ۵:- امان ناھے                          |  |
|           | حضرت علیؓ کی مرویات                    | 917             | ٢:- ١٠٠٥                               |  |
| IIA       | کا تحریری مجموعه                       | 90              | ے:- وقف نا <u>ے</u>                    |  |
| 119       | ٢٧: - حفزت ابو هريرة                   | 44              | أحاديث نبوبه كالتحفظ                   |  |
| 114       | آپٌ کی تألیفات                         | 94              | سرسری اشارے                            |  |
| 111       | ن تأکیفات کے متعدّد نسخے               | j 1+1           | ممانعت ِ کتابت کی حقیقت                |  |
| 177       | لصحيفة الصحيحة                         | 1•A             | عهدِ صحابةٌ ميں                        |  |
| 177       | يَرت ناك حا <u>فظ</u>                  |                 | كتابت <i>حديث</i> أ                    |  |
| irr       | ›:-حضرت ابن عباسٌ                      |                 | اس دور میں حدیثیں  <br>-               |  |
| irc       | َ پُ کی تألیفات                        | 1+1             | لكھنے والے صحابہ كرام ا                |  |
| Iro       | ن تألیفات کے تسخے                      | i 1•V           | ۱: - حفرت ابوبکرصدیق ٔ<br>پ            |  |
| 100       | فايت حديث بذريعة نخط وكتابت            | ر<br><b>ادع</b> | کیا حفرت صدیق کتابت                    |  |
| ir.       | اگردوں کو کتابت ِ حدیث کی تلقین 🐧      |                 | م حديث كو جائز نه مجھتے تھے؟           |  |

|          | Name :                                              | ۲       |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| مفحذنمبر | عنوان عنوان                                         | فحدثمبر | عنوان ص                         |
| ۱۳۲      | روايت حديث بذريعيمنط وكمابت                         | 11/2    | تفيير قرآن كاإملاء              |
| 1.00     | شاگردول میں کتابت <sub>ک</sub>                      | 11/2    | شاگردوں کا ذوق وشوق             |
| ساما ا   | حدیث کا ذوق و شوق ا                                 | ITA     | ٢:-حضرت جابر بن عبدالله         |
| ira      | كتابت حديث مين احتياط                               |         | صرف ایک حدیث کے م               |
| 164      | ۱۳ - حضرت مغيره بن شعبه                             | 119     | لئے مدینہ ہے شام کا سفر ا       |
| IMA      | روايت حديث بذريعة خط وكتابت                         | 119     | آپ کی تألیفات                   |
| 102      | ۱۴۳: - حضرت زید بن ثابت ً                           | 11-     | صحيفه بحبابراً                  |
|          | ان کی مرضی کے بغیر ان ا                             | 11-     | تنادةً كا حافظه                 |
| IMA      | کی مرویات بھی لکھی گئیں ا                           | 124     | كيجيراورنو شتة                  |
| 1179     | ۱۵: - حضرت معاوییّهٔ                                | ırr     | ٤: - حضرت سمرةُ بن جندب         |
| 10+      | ١٧:-حضرت براء بن عازبٌ                              | ماسوا   | ٨:-حضرت سعد بن عبادةٌ           |
| 101      | <ul> <li>١١- حضرت عبدالله بن ابي أؤ في أ</li> </ul> | 177     | ٩:-حضرت عبدالله بن مسعودٌ       |
| 101      | ۱۸: – حضرت ابوبکرهٔ                                 | 100     | •ا:-حطرت انس <sup>*</sup>       |
| IDT      | 19:-حضرت جابر بن سمرةً                              | 124     | كنابت حديث كاامتمام             |
| 100      | ٢٠: - حضرت أنيّ بن كعبٌّ                            | 12      | اا:-حضرت عائشه صديقة            |
| 100      | ۲۱: حضرت نعمان بن بشيرٌ                             | 1172    | روايت حديث بذريعيه خط وكتابت    |
| 100      | ۲۲:-حضرت فاطمه بنت قِيسٌ                            | 1509    | آپؓ کی مردیات کے تحریری مجموعے  |
| 100      | ٢٢:- حضرت سُبَيعَةُ الاسْلَمِيَّةٌ                  | 114     | حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كا فرمان |
| ٢۵١      | ۲۴۰:-حضرت حسن بن علي ا                              | ומו     | ١٢: - حضرت عبدالله بن عمرٌ      |
| 104      | عِهدِ مِيعابةٌ مين تابعينٌ کي                       | 101     | آپؓ کی کتابیں                   |
| 102      | ئى تحرىرى خدمات                                     | ۱۳۲     | كتابت حديث كاامتمام بليغ        |

|          |                        | 4        |                                  |
|----------|------------------------|----------|----------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                  | صفحةنمبر | عنوان                            |
| ואר      | إختياميه               | [4       | وُ وسری صدی ہجری می <del>ر</del> |
|          | اس کتاب کی تیاری میں م | 101      | تدوينِ حديث                      |
| ۵۲۱      | جن کتابوں سے مدد لی گئ | ت ۱۵۹    | دُوسری صدی کی چند تأکیفات        |
|          | ہے اُن کا مختصر تعارف  | 169      | ا:- كتابُ السير ة                |
|          |                        | 109      | ۲:- مغازی مویٰ بن عقبه           |
|          | ***                    | 169      | ٣:- كتابُ الآثار                 |
|          |                        | 109      | ۴:-منن ابن جریج                  |
|          |                        | 14+      | ۵:- السير ة                      |
|          |                        | 14+      | ۲:- جامع معمر                    |
|          |                        | 14+      | 2:- جامع سفيان الثوري            |
|          |                        | 14+      | ۸:-مصتّف حماد                    |
|          |                        | 14+      | e:- کتا <i>بُ غرائب</i> شعبة     |
|          |                        | 17+      | •1: – المؤطأ                     |
|          |                        | 141      | اا: - كتابُ الجبهاد              |
|          |                        | 141      | ١٢:- كتاب الزبد والرقائق         |
|          |                        | IFI      | ١٢٠: - كتابُ الاستنذان           |
|          |                        | IFI      | ۱۴:- كتابُ الذكر والدعاء         |
|          |                        | ITI      | ۱۵:- مغازی المعتمر بن سلیمان     |
|          |                        | IFI      | ١٧: - مصنَّف وكيع بن الجراح      |
|          |                        | IHT      | ١٤:- جامع سفيان بن عيينه         |
|          |                        | IYr      | ۱۸ -تفسیر سفیان بن عیبینه        |

# عرضِ ناشر

اِس سے قبل ''إدارة المعارف كراچى'' مولانا مفتى محد رفيع عثانی صاحب مدظله كى تصانيف ميں سے ''علم الصيغه أردؤ'، '' فقه ميں إجماع أمت كا مقام' ،'' أحكام زكوة'' اور ''علامات قيامت اور نزول مسيّع'' شائع كرچكا ہے، جوقبول خاص وعام حاصل كرچكى ہے۔ اور اب مولانا محترم مدخله كى تازة تصنيف ''كتابت حديث عہد رسالت وعہد صحابة ميں'' پيش كرنے كى سعادت حاصل كردا ہے۔

اس کتاب میں جاہلیت عرب میں کتابت کی ابتداء، مکہ و مدینہ کے اہلِ تلم حضرات، عبد رسالت میں کتابت، کتابت کے بارے میں اسلام کی رَوْق اور اس کے اجتماعی زندگی پر اثرات، عہد رسالت میں کتابت حدیث، احادیث کے تحریری مجموعے، تبلیغی خطوط، انتظام مملکت کے مختلف شعبول کے لئے توانین و ہدایات کی تحریری نقول، اور اس عشمن میں اُسلوب وانداز تحریر پر مفصل و مدلل مباحث پیش کئے گئے ہیں۔

عہدِ صحابہ و تابعین میں کتابتِ حدیث، احادیث لکھنے والے صحابہ کرام ، تابعینِ عظام ، دُوسری صدی ہجری میں تدوینِ حدیث اور احادیث کے مجموعے، وغیرہ أمور پرنہایت بط وشرح کے ساتھ بحثیں موجود ہیں۔

کتاب کی ابتداء میں حدیث اور اس کی حفاظت کے عنوان سے جیتِ حدیث، مکرین حدیث اور منتشرقین کے اعتراضات کی حقیقت اور ان کے جواب اور حفاظت حدیث کے طریقہ حدیث کے طریقہ کا میں معلق اُمور کی وضاحت کے موضوع پر اُردو زبان میں بیم مفرو تحقیقی کتابت'' اور اس سے متعلق اُمور کی وضاحت کے موضوع پر اُردو زبان میں بیم مفرو تحقیقی کتاب ہے۔

کتاب ہے۔ ''ادارۃ المعارف کراچی'' اس کتاب کوعمدہ کتابت وطباعت کے ساتھ پیش کر رہا ہے، اُمید ہے اس موضوع پر بہت ہے ذہنوں کا خلجان دُور کرنے کا باعث ہوگ۔اللّٰہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین!

طالبِ دُعا مُرَّدُ وَ رَبِيدٌ الْمُرْتِبِدُةِ مِنْ جُعِيدُ مُعَنِّدِيتِ الْمِنْ مِنْ مِنْ غادم ادارة المعارف كراجي ١٣

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيَمِ

# يبش لفظ

زیر نظر کتاب مستشرقین اور منکرین حدیث کے اُٹھائے ہوئے ایک اعتراض کا مثبت جواب ہے، اعتراض بیتھا کہ''چونکہ عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع بھی فرمادیا تھا، اس لئے آپ کی وفات کے بعد تقریباً دوسو برس تک حدیثیں قیدِتحریر میں نہیں لائی گئیں، کہیں تیسری صدی میں جاکران کوقلم بند کیا گیا، الہذا یہ حدیثیں محفوظ اور قابلِ اعتاد ندر ہیں، ابیل شریعت میں جاکران کوقلم بند کیا گیا، الہذا یہ حدیثیں محفوظ اور قابلِ اعتاد ندر ہیں، ابیل شریعت میں جت قرار نہیں دیا جاسکتا۔''

اس کتاب میں مناظرانہ جوابدہی کے بجائے مثبت انداز میں کتابتِ حدیث کا کے تاریخی حقائق جمع کے گئے ہیں، ابتدائی اوراق میں قرآنی آیات ہے حدیث کا تعارف اور دین میں اُس کے مقام کو واضح کیا گیا ہے، اور حدیث کی حفاظت عہدِ رسالت ہے اب تک جن طافت ور ذرائع ہے ہوئی، اور اُمت نے اس کے لئے جو بنظیر کا وشیں کیں اس کی مختر سرگزشت اُصولی انداز میں بیان کی گئی ہے۔

اس کے بعد پہلے بیہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عربی خط کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی؟ اور اسلام سے پہلے عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج کتنا تھا؟ پھر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر و کتابت کے رواج کو جس اہمیت اور تیزی سے بڑھایا اور اس کی ترویج و اشاعت کے لئے جو مؤثر اقدامات فرمائے، ان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔

اِس کے بعد خاصی تفصیل سے بیہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ ۔ اپنی احادیث لکھنے کے لئے ستحابہ کرام م کوکس کس طرح ترغیب فرماتے رہے، اور آپ

صلی الله علیہ وسلم کی اجازت بلکہ حکم سے کتنے بڑے پیانے پر حدیثوں کوعہدِ رسالت میں لکھ کر محفوظ کیا گیا، اور احادیث کا کتناعظیم الثان ذخیرہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے خود الماء فرما کر قلم بند کرایا، اِس سلسلے میں عہدِ رسالت کی متعدد تألیفات کا تعارف بھی تفصیل سے کرایا گیا ہے۔

پھراس حدیث نبوی کا منظر و پسِ منظر بیان کیا گیا ہے، جس میں حدیثیں ککھنے کی ممانعت آئی ہے، اور اُس کا جومطلب ذخیرہ احادیث کی روشیٰ میں راج معلوم ہوتا ہے، اے واضح کیا گیا ہے، اس کے بعد کتابت حدیث کی ان عظیم الثان خدمات کا جائزہ خاصی تفصیل ہے لیا گیا ہے جوعہد صحابہ میں انجام دی گئیں، اور اِس سلسلے میں چوبیں صحابہ کرام گی تألیفات اور تحریری کارناموں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔

بعد ازاں تابعینؓ کی تألیفات اور مذوینِ حدیث کے مختلف مراحل مختصراً بیان کئے گئے میں۔

آخر میں دُوسری صدی میں تاکیف ہونے والی کتبِ حدیث کا تعارف کرایا گیا ہے۔

یہ سب تفصیلات غیرمہم حوالوں کے ساتھ شخفیق سے قلم بند کی گئی ہیں، اور حوالے صرف اُن کتابوں کے دیئے گئے ہیں جن سے ناچیز نے براہِ راست استفادہ کیا ہے۔

اِس بوری تحقیق کا حاصل میہ ہے کہ اگر چہ حفاظت ِ حدیث کا مدار صرف کتابت پر بھی نہیں رہا، کیکن اس کے باوجود ہجرتِ مدینہ سے لے کر آج تک حدیثوں پر کوئی دور ایسانہیں گزراجس میں میہ بہت وسیع پیار نے پر انتہائی احتیاط اور اہتمام سے قلم بند نہ کی جاتی رہی ہوں۔

اس کتاب کا جو حصد عہدِ جاہلیت اور عہدِ رسالت میں تحریر و کتابت سے متعلق ہے، احقر نے وہ اب سے تقریباً چودہ برس قبل ماہنامہ'' البلاغ'' (کراچی) کے لئے لکھا تھا جو محرم ۱۳۷۸ھ سے شعبان تک چھو قسطوں میں شائع ہوا تھا، علمی حلقوں میں جداللہ اُسے پہندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا، اب طویل عرصے بعد نظرِ ثانی کی

مہلت ملی تو بہت سے نے مضامین کا اضافہ ہو کرمستقل کتاب کی سی صورت پیدا ہوگئی، جو كتابت حديث كي دوسوساله تاريخ كا خلاصه ب\_ الله تعالی اس حقیر کوشش کوشرف قبول سے نوازے اور اُن حضرات کے لئے ذر لیر تسکین بنائے جو تحفظ حدیث کے متعلق شکوک وشبہات کا شکار ہوگئے ہیں۔

- --وَمَا تَوُفِيْقِيُ إِلَّا بِاللهِ محدر فيع عثماني عفاالله عنه دارالعلوم کراچی سما

کم شوال ۴۰۰ اھ

※※※

حدیث اوراس کی حفاظت

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# حدیث اور اس کی حفاظت

قرآنِ کریم ایک حکیمانہ جامع دستور ہدایت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی ضرورت کے تمام دینی اُحکام اُصولی اور اِجمالی طور پر بیان فرمادیے ہیں، اسلام نے انسانی زندگی کے جس جس پہلو اور جن جن شعبوں کو اپنے دائر ہ بحث میں لیا ہے، قرآنِ کریم نے ان میں سے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی اصل رُوح اور بنیادی تعلیمات کو اپنے مخصوص معجزانہ اُسلوب میں بیان نہ کردیا ہو۔

# قرآن فہی کے لئے معلم کی ضرورت

قرآن میں بعض مسائل کی ضروری جز ئیات بھی بیان کی گئی ہیں، کیکن بیشتر مسائل میں قرآن نے کلیات یا ان کی بھی اصل رُوح بیان کی ہے۔

قرآن کا اپنا الگ اُسلوب ہے، جس کی نظیر پورے کلامِ عرب میں نہ پہلے کہ محمی تھی، نہ آئندہ وجود میں آسکے گی، اور بہت سے معانی کے لئے اس کی اپنی اصطلاحات میں جن کی تشریح لغت کی کتابوں میں تلاش نہیں کی جاسکتی۔

اسی لئے قرآن فہی کے لئے صرف لغت کا سہارا کافی نہ تھا، بلکہ ایک معلّم کی ضرورت تھی جوقر آنی کلیات کے تحت آنے والے جزئیات، اپنے اقوال وافعال سے واضح کرے، اُس کے مجملات کی تشریح کرے، اُس کے معجزانہ تھائق ومعارف سے رُوشناس کرائے، اور بعد میں آنے والوں کے لئے ایسے اُصول بھی بیان کرجائے جن سے کام لے کر وہ قرآنِ کریم کی روشنی میں نت نئے مسائل کا تھم معلوم کر تیہیں۔

# معلم قرآن کون ہے؟

قرآن جیسی اللہ کی آخری کتاب، جو قیامت تک کے انسانوں کے لئے معیارِ حق بنائی گئی، جس کی کسوٹی پر ہر انسان کے اشھے کرے اعمال کو پرکھا جانا تھا، جسے ماننے اور اس پرعمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت اور مخالفین کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سائی گئی، جس کی بنیاد پر بے شار انسانوں کی خوش بختی اور بدینی کا فیصلہ ہونا تھا، ایسی فیصلہ کن کتاب کا معلم اوّل وہی ہوسکتا تھا جے خود اللہ بعالی نے معلم کتاب ہونے کی سند عطا کی ہو، جس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی مراد کا آئینہ دار، اور اُس سے صادر ہونے والا ہرعمل اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہو۔

چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا معلم اوّل اینے آخری رسول محمر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جن کے معلم کتاب ہونے کی بیسند خود قر آنِ کریم کا جزو بنادی گئی کہ:-

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ السِّنَا وَيُعَلِّمُكُمُ السِّنَا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ. (الترة ١٥١٥)

ترجمہ: - جیسا کہتم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا (جو کہ) تم ہی میں سے (بین، وہ) ہماری آیات پڑھ پڑھ کرتم کو ساتے ہیں، اور (خیالات و رسوم جہالت سے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب (الہی) اور نہم کی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔

اور قرآن ہی نے بی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نطخہ والا ہر لفظ وی اللہ کے عین مطابق ہے:-

وَهَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى لِنَ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوْحِى (النجم: ٣٠٣) ترجمه: - اور نه آپ اپنی نفسانی خواهش سے باتیں بناتے ہیں، اِن کا ارشاد زی وی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے۔

# آپ کی تعلیمات کا اِتباع بھی قرآن نے لازم کیا

قرآن ہی نے دُنیا بھر کے انسانوں کو بیہ بتایا کہ اقوال کی طرح آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اعمال وافعال بھی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں:۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ. (الاحزاب:٢١) ترجمه: -تم لوگول كے لئے رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كاعمه م نمونه موجود تھا۔

ایبانمونہ جس کی پیروی کے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہوسکتا اور جس کی پیروی کرنے ہی پر اللہ کی رضا موقوف ہے:۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ.

(آلعمران:۳۱)

ترجمہ:- آپؓ (لوگوں ہے) فرماد بیجئے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہوتو تم میرا اِتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

اور واضح طور پرهم ديا كه اگرتم الله اور يوم آخرت پرايمان ركه موتو: -ينساًيُّهَا الَّهْ يُنَ امَنُوۤ الطِيعُوا اللهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُوُلَ وَاُولِي الْاَمُو مِنْكُمُ. (النه: ۵۹)

> ترجمہ: - اے ایمان والوا تھم مانو اللہ کا، اور تھم مانو رسول کا، اور حاکموں کا جوتم بیں سے ہوں۔

قرآن نے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ بھی یہی ہے کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے:۔

مَنُ يُطِعَ الوَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ. (النساء: ۸۰) ترجمہ: - جس شخص نے رسول (صلی الله علیه وسلم) کی إطاعت کی، اُس نے خدا تعالیٰ کی إطاعت کی ۔ غرض قر آنِ حکیم کی تعلیم وتفسیر کا فریضہ ایسی متند، جامع کمالات اور معصوم ہستی کوسونیا گیا جس کا الله تعالیٰ ہے ہر دم رابطہ قائم تھا، جس کی ہرتعلیم وحی پر بنی تھی، اور اس کا ہرعمل بندوں کے لئے اللہ کا لیندیدہ نمونہ تھا۔

# قرآن كا إجمالي أسلوب اورآتٍ كي تفسير وتشريح

قرآنِ کیم نے اپنے پیغام میں جو اُصولی اور اِجمالی اُسلوب اختیار کیا اور اِجمالی اُسلوب اختیار کیا اور تفصیلات کا بیان آنخضرت صلی اللّه علیه و کلم کے سپرد کیا، اُس کا پچھاندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ نماز جیسی بنیادی عبادت جو ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے، اس میں رُکوع اور سجد ہے کا تو تھم دیا، قیام اور قعود کا بھی ذِکر فر مایا، لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ ان افعال میں (جو اُرکانِ صلوۃ کہلاتے ہیں) باہمی ترتیب کیا ہوگی؟ مختلف اوقات کی نمازوں میں رکعتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ نماز کی س حالت میں کیا پڑھا جائے گا؟ یہ سب تفصیلات رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال سے بیان فرمائیں، اور صحابہ کرام گوان کی عملی تربیت دی۔

ای طرح زکوۃ جو اسلام کا ایک اہم رُکن ہے، اس کے مصارف تو قرآنِ حکیم میں متعین فرماد بیئے گئے اور اِجمالاً بیابھی بتادیا گیا کہ مال کا ایک خاص حصہ زکوۃ میں دیا جانا جا ہے:-

> ُ وَالَّذِيْنَ فِي اَمُولِهِمْ حَقَّ مَّعُلُومٌ. لِلسَّآئِلِ وَالْمَحُرُومُ. (المعارج: ٢٥،٢٣)

ترجمہ: - اور جن کے مال میں حصد مقرر ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا\_

کیکن وہ خاص حصہ کتنا ہے؟ لیعنی زکوۃ کس شرح ہے، کتنے فی صدادا کی

جائے گی؟ کتنے مال میں واجب ہوگی؟ اور کب واجب ہوگی؟ بیہ پورے قرآن میں کہیں مذکور نہیں، اِن سب تفصلات کا بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے زکوۃ کے پورے نظام کی تشریح اپنے اقوال وافعال سے فرمائی اور سرکاری سطح پراہے عملاً نافذ فرمایا۔

یکی حال دیگر بہت سے شرقی اُحکام کا ہے کہ اُن کے بنیادی اُصول وکلیات اور اصل رُوح تو قرآنِ حکیم میں بیان فرمادی گئی، لیکن تفصیلات – بلکہ ایسی تفصیلات بھی جن پر ان اَحکام کی ادائیگی موقوف تھی۔ قرآن میں بیان فرمانے کی بجائے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا گیا کہ آپ اِن کی تشری فرما میں، چنانچہ ایسے تمام اَحکام کے لئے قرآنِ کریم میں یہ جامع اُصول ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:۔ وَ اَنْدُ لُنَا اِلْیُهِمُ وَلَعَلَّهُمُ وَ اَلْدِیْکُو لِتُنْبِیْنَ لِلنَّاسِ هَا نُوِّلَ اِلْیَهِمُ وَلَعَلَّهُمُ وَ اَنْدُ لُنَا اِلْدِیکُو لِتُنْبِیْنَ لِلنَّاسِ هَا نُوِّلَ اِلْیَهِمُ وَلَعَلَّهُمُ وَ اَنْدُ لُنَا اِللَّهِمُ وَلَعَلَّهُمُ وَ اَنْ اِللَّهِمِ وَلَعَلَّهُمُ اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلیہ وَ ہمایات آپ اِن کو جو ہمایات لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہیں وہ ہمایات آپ ان کو واضح کر کے سمجھاویں اور تا کہ وہ ان میں غور وفکر کیا کریں۔ واضح کر کے سمجھاویں اور تا کہ وہ ان میں غور وفکر کیا کریں۔ وضی قرآنی اُحکام و ہمایات کی تغیر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے این فرض قرآنی اُحکام و ہمایات کی تغیر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے این

موں مری سے بعاری الرم مددہ ہی کی ورد مریا سری کا کا کا کا کام و ہدایات کی تفسیر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے پورے ۲۳ سال فرمائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اقوال وافعال ہیں جن کو''حدیث'' کہا جاتا ہے۔

# حدیث کے بغیر قرآن برعمل ممکن نہیں

قرآنِ علیم کے اس اُسلوب اور ندکورہ بالا صراحتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دینِ اسلام میں احادیثِ نبویہ کی کیسی بنیادی اہمیت ہے کہ ان کے بغیر نہ قرآن شریف کا فہم حاصل کیا جاسکتا ہے، نہ اس کے اُحکام پڑھل ممکن ہے، حدیث میں کی جانے والی تشریح کے بغیر نماز اور زکوۃ تک اوانہیں کی جاسکتی۔ وہ قرآن جوصرف نظریات اور عقائد ہی نہیں۔ لایا، بلکہ پوری نوعِ انسان کے لئے نہایت معتدل اور

متوازن نظام عمل لے کرآیا ہے، احادیث کو چھوڑ دیاجائے تو اس کا پورا نظام عمل دَرہم برہم اور اس کا پیش کیا ہوا دین معطل ہوکررہ جائے۔

صدیث کی یہی وہ بنیادی اجمیت اور قرآن وسنت کا یہی وہ ربطِ باہم ہے جس کی بناء پر صحابہ کرام ، تابعین عظام اور بعد کے محدثین ؓ نے ذخیرہ صدیث کواپی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے بعد کی نسلول تک پہنچایا، انہی کی نا قابلِ فراموش کا وشوں کا بیہ نتیجہ ہے کہ جہال جہال قرآن کریم پہنچا، حدیث بھی ساتھ ساتھ پہنچی، بجداللہ بیہ خدمت آج بھی جاری ہے اور جب تک قرآن کی خدمت ہوتی رہے گی، یہ خدمت بھی جاری رہے گی، یہ خدمت بھی جاری رہے گی۔

## حدیث کےخلاف سازشیں

لیکن حدیث کی اس دینی اہمیت کے باعث مخالفین اسلام نے اپنی ساز شوں اور طعن و تشنیع کا نشانہ بھی سب سے زیادہ حدیث ہی کو بنایا، خلافت راشدہ کے اواخر میں ''سبائی فتنہ'' - جو عبداللہ بن سبا نے بڑی چالا کی سے پھیلایا تھا- وہ بھی دراصل شخفظ حدیث ہی کے خلاف ایک خوف ک سازش تھی، جس کا مقصد قرآنی ہدایات اور پورے دین کوشنح کرنا تھا، اس فتنے کا مقابلہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اُن کے مخلف رفقاء نے کیا، اور بعد کے محدثین نے بالآخر اس فتنے کو دفن کرکے چھوڑا۔ (۱)

# منتشرِقين اور منكرِينِ حديث

جارے زمانے میں بھی یور پی مستشرقین نے اسلام کے خلاف علمی محاذ پر جو کاروائیاں کیں، ان میں حدیث ہی کوسب سے زیادہ تختہ مشق بنایا گیا، کیونکہ شاید بید حقیقت وہ بھی جان چکے ہیں کہ دینِ اسلام کومنے اور قرآنِ کریم کوعملاً معطل کرنے کا گر - اگر کوئی ہوسکتا ہے تو - یہی ہے کہ حدیث کا رابطہ قرآن سے منقطع کردیا جائے، انہی کی کوششوں سے کئی اسلامی ممالک میں ایک چھوٹا سا مگر فعال فرقہ ''منکرین

<sup>(</sup>۱) تفصیلات کے لئے دیکھئے:''تدوین حدیث' (مولانا مناظراحسن گیلائی )۔

حدیث کا پیدا ہوا، جس کو بنیادی طور پر فکری مواد متشرقین ہی سے ملا ہے، ان لوگوں نے بڑی ہشیاری سے پہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ قرآن سے تو اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ناواقف عوام انہیں مسلمان ہی سجھتے رہیں، گر حدیث کو شرعی جمت مانے سے انکار کرتے ہیں اور جان تو ڑکوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ جس طرح بن پڑے حدیث پر سے لوگوں کا اعتاد ختم کردیا جائے، تاکہ نہ نماز کی وہ ہیئت باقی رہے جس کی تربیت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور جس پر پوری اُمت وجہ سے جس کی تربیت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور جس پر پوری اُمت چودہ سوسال سے عمل کرتی آئی ہے، نہ زکو ہ کا وہ متوازن نظام باقی رہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجی اُلی کے مطابق عمل قرمایا تھا، غرض تمام قرآنی اَحکام جو تروہ میں اللہ علیہ وشاق یا مغربی تہذیب سے مرعوب ذبن کوگراں معلوم ہوتے ہیں وہ سب اپنی مرضی یا سیاسی اغراض کے مطابق ڈھالے جاسکیں، ظاہر ہے کہ حدیث کے سب اپنی مرضی یا سیاسی اغراض کے مطابق ڈھالے جاسکیں، ظاہر ہے کہ حدیث کے دورتے ہوئے سے متقاصد یورے نہیں ہوسکتے۔

اس کئے مکرینِ حدیث بھی کہتے ہیں کہ حدیثیں نہ صحابہ کے لئے شرعی جت تھیں، نہ بعد کے لوگوں کے لئے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے لئے تو جت تھیں، نہ بعد کے لوگوں کے لئے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو ہمارے لئے بھی جت ہیں کہ حقیقت میں تو ہمارے لئے بھی جت ہیں کی حقیقت میں تو ہمارے لئے بھی جت ہیں کی حقیقت میں استے کثیر واسطوں سے پہنچی ہیں کہ قابلِ اعتماد نہیں رہیں۔

اپی تائد کے لئے وہ بھی احادیثِ نبویہ پر یہ مضحکہ خیز بہتان لگاتے ہیں کہ یہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، بھی بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، جیسے محدثین پر تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں حدیث کے نام سے جھوٹی تجی باتیں جع کرکے یوری اُمت کو دھوکا دیا ہے۔

یورپ کے مستشرقین ہول یا ایشیا کے مشرینِ حدیث، ان کے تمام دعوؤں کا تار پود علائے اُمت اور محدثینِ کرام بھراللہ پوری طرح بھیر چکے ہیں، اِن کا لگایا ہوا کوئی الزام ایسانہیں رہا جو تھوں اور نا قابلِ انکار دلائل کے سامنے پوری طرح رُسوانہ ہوچکا ہو۔ جیتِ حدیث کے موضوع پر عربی، اُردو اور دُوسری زبانوں میں بہت سی 1+

تصدیقیں آ چکی ہیں جو إن بے سرویا الزامات کا مند بولتا جواب ہیں۔

### حديثين نه لكصنه كا إعتراض

حدیث کومشکوک اور نا قابلِ اعتبار ثابت کرنے ہی کی ایک ناکام کوشش وہ ہے جس کا بیڑا مشہور منتشر قین سرو آیم مور اور گولڈزیبر وغیرہ نے اٹھایا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نوّے برس بعد شروع ہوا (۱) پاکستان و ہند کے منکرین حدیث نے ایک قدم اور بڑھا کر یہاں تک کہہ ویا کہ حدیثیں دوسو برس بعد تیسری صدی ہجری میں قلم بند کی گئی ہیں۔ اُس وقت عالم اسلام میں جو غلط سلط با تیں ''حدیث' کے نام سے پھیلی ہوئی تھیں، اُنہی کو محدثین نے اپنی کتابوں میں جمع کردیا ہے، اِس سے وہ یہ ثابت کرنا جا جت ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مخوظ نہیں رہیں، لہذا ان کوشر بعت میں جمت قرار نہیں دیا جا سکتا۔

جہاں تک حدیثیں لکھنے کا معاملہ ہے اس کی تفصیلات آپ اس کتاب میں ملاحظہ فرما کیں گئے ہے، اس سے بید حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہوجائے گی کہ عہدِ رسالت (جمرتِ مدینہ) سے لیے حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہوجائے گی کہ عہدِ رسالت (جمرتِ مدینہ) سے لیے کر آج تک حدیثوں پر کوئی دور ایسانہیں گزرا جس میں بید بہت بڑے پیانے پر نہایت اہتمام و احتیاط سے قلم بند نہ کی جاتی رہی ہوں۔ ساڑھ وس ہزار سے زیادہ حدیثیں تو صرف دوصا پیول حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہری ہی حدیثیں تو صرف دوصا پیول حضرت کے باللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہری ہی اس میدان میں تابعین اور تبع تابعین کے تحریک کارنا ہے جس سلسل کے ساتھ جاری رہے، یہاں تک کہ تیسری صدی میں احادیث کی ترتیب و تدوین کا کام اپنے عروج پر جاپہنچا۔ یہ سب تفصیلات اس کتاب میں مستند حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے جاپہنچا۔ یہ سب تفصیلات اس کتاب میں مستند حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے آجا کیں گی، جن کے بعد اس اعتراض کی کوئی وقبت باقی نہیں رہتی کہ حدیثیں تو سے یا

<sup>(</sup>۱) خطبات مدراس۔

#### دوسو برس تک نہیں لکھی گئیں۔

# حفاظت حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے

ر ہا بیاعتراض کہ'' حدیثیں محفوظ نہیں رہیں''، تو شایدان معترضین نے اس پر منجيد كى سے غور نہيں كيا كه قرآن كريم كى حفاظت كا وعده الله تعالى نے قرمايا ہے:-إِنَّا نَحُنُ نَزُّلُنَا اللِّهِ كُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ.

ترجمہ:- ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اوركون نبيس جانتا كهقر آن صرف ايسے الفاظ كا نام نہيں جوكوئي معنى ندر كھتے مول، تمام المل علم كا اتفاق ہے كه قرآن خصص الفاظ قرآني كا نام ہے، نه صرف معاني قرآن کا، بلکہ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے، لہذا حفاظتِ قرآن کی جو ذمہ داری اس آیت میں اللہ تعالی نے لی ہے، اس میں جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ داری ہے، اس طرح معانی اور مضامین قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی بی نے لی ہے، قرآن کے نہ الفاظ میں کوئی تحریف چل سکتی ہے، نہ معنی میں، جیسا کہ قرآنِ کریم ہی میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ:-

> وَإِنَّـٰهُ لَكِتُنْبٌ عَزِيُزٌ. لَّا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنُ مُبَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنُ خَلُفِهِ تُنْزِيُلٌ مِّنُ حَكِيمٍ حَمِيْدٍ. ﴿ خَمَ السجده: ٢٢،٢١) ترجمہ:- اور بید ( قرآن ) نادر کتاب ہے، جس میں غیرواقعی بات نہاں کے آگے ہے آسکتی ہے ( کہاس کے الفاظ میں رَدِّ و بدل کردیا جائے) اور نہ اس کے چیھے سے (کہ اس کے معانی میں تحریف کردی جائے)، یہ نازل کردہ ہے حکمتوں اور تعریفوں والے بروردگار کی طرف ہے۔<sup>(1)</sup>

اور ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہیں جن کی تعلیم دینے کے لئے آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جسیا کہ پیچھے کی آیات سے واضح ہو چکا ہے۔ آپ صلی

ا تغییر معارف القرآن ج: ۷ ص: ۲۶۲ بحواله تغییر طبری و بحرمحیط-

الله عليه وسلم نے اُمت كوجن اقوال وافعال كے ذريع تعليم دى، انہى اقوال وافعال كا مام "حديث" ہے، لہذا حديث رسول جو در حقيقت تفير قرآن اور معانى قرآن ہيں، اُن كى حفاظت الله تعالى نے اپنے ذمه لى ہے، پھر يہ كيے ہوسكتا ہے كہ قرآن كے صرف الفاظ محفوظ رم حيائيں، معانی يعنی احاد بيث وسول ضائع ہو جائيں؟ جوشن مطابق احاد بيث رسول كو غير محفوظ احتا ہے، اُسے سوچنا چاہئے كہ وہ در حقیقت قرآن كو غير محفوظ كہتا ہے، اُسے سوچنا چاہئے كہ وہ در حقیقت قرآن كو غير محفوظ كہد رہا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جہاں الفاظِ قرآن یاد رکھنے والے حفاظ ہرزمانے میں پیدا فرمائے، وہال صدیثوں کوبھی از ہریاد کرنے والے محدثین پیدا فرمادیئے۔

## احادیث کے حفظ وروایت کی تا کید

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حدیثیں یاد کرکے دُوسروں تک پہنچانے کی تاکیدِ بلیغ فرمائی تھی، آپ صلی الله علیه وسلم کا تھم تھا کہ :-

حَدِّثُوُّا عَنِّیُ. میری حدیثیں وُوسروں کو پہنچاؤ۔

آپ صلی الله علیه وسلم ہی کا ارشاد تھا که ":-

لِيُهَلِّغِ الشَّاهِلُ الْعَائِبُ. جوحاضر ہے وہ عائب تک پہنچادے۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے حدیثیں یاد کرکے بعینه دُوسروں تک پہنچانے والوں کو بیدوعا دی تھی کہ "-

نَضَّرَ اللهُ الْمُوأُ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّعَهُ كَمَا سَمِعَهُ.

ترجمہ:- اللہ اس شخص کو شاداب رکھے، جس نے ہم سے بچھ من کرلوگوں تک اس طرح پہنچادیا جس طرح سنا تھا۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۳۳\_

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء....الخي ج:٢ ص: ٧٠ \_

<sup>(</sup>٣) مشكلوة كتاب العلم ج: احس: ٣٥ بحوالد ترندي وابن ماجه وداري \_

اس طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجموعی طور پر پوری اُمت کے ذمه بی فرید میں اسلام کی تعلیمات بی فرید کا نسل کو آپ صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات پہنچاتی رہے۔

# حدیثیں گیارہ ہزارصحابہؓ نے روایت کیں

ای تاکید و ترغیب کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اور بعد کے محد ثین نے صدیث کی حفاظت اور بہتے واشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا۔ صحابہ کرام کی تعداد حیات نبوگ کے اخیر سال ججۃ الوداع میں ایک لاکھ کے قریب تھی، اور تقریباً گیارہ بزار صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو حفظ یاد کرکے دُوسروں تک پہنچانے کا فرضِ کفایہ انجال کی دیا، یعنی صدیثیں روایت کیں، ان میں وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے صرف ایک، یا دو چار ہی صدیثیں روایت کیں، اور میں وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے صرف ایک، یا دو چار ہی حدیثیں روایت کیں، اور دہ بھی جو ایک ایک بزار سے زیادہ حدیثوں کے رادی ہیں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو حدیثیں اُمت کو پہنچیں ان کی تعداد پانچ بزار تین سو چوہتر (۳۲۵) نے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پائی اس سے بھی زیادہ حدیثیں محفوظ تھیں، اس مبارک خدمت میں صحابیات نے نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ زیادہ حدیثیں محفوظ تھیں، اس مبارک خدمت میں صحابیات نے دو ہزار دوسو دی (۲۲۱۰) لیا،صرف اُم المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دو ہزار دوسو دی (۲۲۱۰) حدیثیں یاد کر کے اُمت کو پہنچا ئیں۔ ان گیارہ ہزار صحابہ کرام کے حالات زندگی ''اماء عدیثیں یاد کر کے اُمت کو پہنچا ئیں۔ ان گیارہ ہزار صحابہ کرام کے حالات زندگی ''اماء عدیثیں یاد کر کے اُمت کو پہنچا ئیں۔ ان گیارہ ہزار صحابہ کرام کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔

<sup>(</sup>١) خطبات مدراس ص:٥٠\_

صحابہ کرامؓ کے مختلف مقامات پر حلقہ کورس قائم تھے، جہاں وہ لوگوں کو درسِ حدیث دیتے تھے۔ (۱)

حفظِ حديث ميں تابعينؓ کي ڪاوشيں

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات کے تقریباً سو برس بعد تک صحابہ کرام گا دور جاری رہا، اس طویل عرصے میں ایک نئی نسل جن کو '' تابعین'' کہا جاتا ہے اور جو صحابہ کرام می براہِ راست شاگرد ہے، بروان چڑھ کر جوان ہو چکی تھی، بلکہ بہت سے تو کہولت اور بڑھایے کی منزل میں داخل ہو چکے تھے، ان میں سے ہزاروں تابعینؒ نے حفظ حدیث اور روایت حدیث ہی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کردی تھیں کہ تعلیمات نبویؓ سے واقفیت ہی کا نام اُن کے یہاں "علم" تھا، جے دینی اور دُنیاوی دونوں عزتوں کا ذریعیہ مجھا جاتا تھا، صرف مدینہ منوّرہ میں تین سو پچین (۳۵۵) تابعین خدمت حدیث میں مشغول تھے، مکہ معظّمہ، طائف، بصرہ، کوفہ، دمشق، بمن،مصروغیرہ میں جو ہزاروں تابعین وہاں کے صحابہ کرامؓ سے حدیثیں حاصل کرنے، لکھنے، یاد کرنے اور ان کی تبلیخ و اشاعت میں شب و روز گئے ہوئے تھے، وہ اِن کے علاوہ ہیں۔ اِن حضرات نے سالہا سال کی انتقک محنت اور سفروں کی صبر آزما صعوبتیں حجمیل کر صحابہ كرامٌ سے حديثيں حاصل كيں، أن كا لفظ لفظ يادكيا اورسند كے ساتھ اينے شاگردول ( رتع تابعین ) تک پہنچایا۔ ایسے واقعات بھی کم نہیں کہ صرف ایک حدیث کی صحافی ہے براہ راست سننے کے لئے ایک ایک ماہ کے پُرمشقت سفر کئے گئے۔ کثیر بن قیس کا بیان (۲) کہ میں ومثق (شام) کی مسجد میں ابوالدرداء (رضی اللّٰدعنه) کے پاس بیٹھا تھا کہ اُن کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ:-میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس صرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لئے آیا ہوں جس کے متعلق مجھے

<sup>(</sup>۱) إن سب خدمات كى كچھ تفصيلات اور جسته جسته مثاليس آ م كتابت حديث كر منتر حوالوں كے ساتھ آئيں گی۔

<sup>(</sup>٢) مشكوة ، كتاب العلم ص:٣٣ ( بحواله مند إحمد وترندي وابوداؤد وابن ماجه و داري )-

خبر ملی ہے کہ وہ آپ روایت کرتے ہیں، میں کسی اور کام سے یہاں نہیں آیا۔

صحابہ کرام ؓ نے حفظِ حدیث میں جس طرح کھپ کر یہ امانت تابعین کو پہنچائی اور تابعین نے جس احتیاط اور جانفشانی کے ساتھ اسے تبع تابعین کے سپرد کیا اور پہنچائی اور تابعین نے جس احتیاط اور جانفشانی کے ساتھ بعد کی نسل کو سونپتی رہی، اس کی واستان ایسی مسلسل اور اتنی جیرت انگیز ہے کہ دُنیا کی پوری تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، یہائی افروز داستانیں آپ کوئن حدیث اور اساءُ الرجال کی کتابوں میں ملیں گی۔

### روایتِ حدیث میں کڑی احتیاط

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جہاں اپنی حدیثوں کی تبلیغ و اشاعت کی تاکید فرمائی، ساتھ ہی شدت کے ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمادی تھی کہا':-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمه: - جوكونى مير \_ متعلق قصداً كوئى غلط يا جهوف بات بيان

كرك كا، ال كالهكانا جبنم موكا

اور آگاه فرمادیا تھا کہ :-

مَنُ حَدَّتَ عَنِّىُ بِحَدِيْثٍ يُرِى أَنَّـةُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِيَيْنِ.

تر جمہ:- جس شخص نے میرے متعلق الیں بات نقل کی جس میں حصوث کا گمان ہو تو وہ بھی حصوث بولنے والے دو میں سے

ایک ہے۔

مزید تا کیدیه فرمائی تھی که "-

<sup>(</sup>۱) مقدمه صحیح مسلم ج: اص: ۷۔

<sup>(</sup>٢) مقدمه صحیح مسلم ج:ا ص:٧-

<sup>(</sup>٣) مقدمه محج مسلم ج: أص : ٤-

کفنی بالکمڑءِ کَذِبًا اَنُ یُبِحَدِتَ بِکُلِّ مَا سَمِعَ.

ترجمہ: - آدمی کوجھوٹا ہونے کے لئے یہ (باصیاطی) بہت ہے

کہ دہ جو بات بھی سنے اُسے (تحقیق کئے بغیر) آ گےنقل کردے۔

اِن اعلانات کا اثر یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ ؓ روایت کرتے وقت اِس خونی سے کا چنے گئے تھے کہ حدیث بیان کرنے میں غلطی نہ ہوجائے۔ اِن کو یا بعد کے حدیث بیان کرنے میں غلطی نہ ہوجائے۔ اِن کو یا بعد کے حدیثین کو کی لفظ میں ذرا بھی تر دّد ہوجاتا تو اسے ظاہر فرمادیتے تھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب کوئی اور لفظ فرمایا تھا، حدیث کی کتابول میں اس کی بے شار مثالیں ہیں۔

## سندکی یا بندی

روایت حدیث میں کڑی احتیاط ہی کی خاطر محد ثین کرامؓ نے سند کی پابندی اپندی اپندی اپندی اپندی اپندی است کو جوائی امت کی خصوصیت ہے۔ سند کا سب سے پہلا اُصول یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی حدیث بیان کرے، پہلے وہ یہ بتائے کہ اُس کو یہ حدیث کس نے سائی ہے؟ اور اس سانے والے نے کس سے تی ہے؟ اِس طرح جتنے راویوں کا واسط اس حدیث کی روایت میں آیا ہے، اُن سب کے نام بتر تیب بیان کرکے اس صحافی کا نام بتائے جس نے یہ حدیث آن سب کے نام بتر تیب بیان کر کے اس صحافی کا نام بتائے جس نے یہ حدیث کی حدیث کی جہ خورت کر روایت کی ہے، عدیث کی خورت کو خطیم الثان مجموعے مشہور و معروف کتب حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ اور پوری دُنیا میں تھیلے ہوئے ہیں، اُن میں ہر ہر حدیث حدیث کے ساتھ اُس کی سند بھی محفوظ چلی آر ہی ہے، جس کی بدولت آج ہر ہر حدیث کے بارے میں نام بہ نام یہ بتایا جاسکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ حدیث کی کن اشخاص کے واسطے سے پہنچی ہے۔

کسی حدیث کی سند میں اگر درمیان کے کسی راوی کا نام چھوڑ دیا جائے تو محدثین ایس سند کو "مُنْقَطِع" کہ کر نا قابلِ اعتماد قرار دے دیتے ہیں، اور اگر نام تو سب راویوں کے بیان کردیئے جائیں، مگر ان میں کوئی راوی ایبا آجائے جو ثقہ اور متی پر ہیز گار نہ ہو یا اُس کا حافظہ کمزور ہو، یا وہ ایبا غیر معروف شخص ہوجس کے تقویل اور حافظے کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں محدثین، اس سند پر اعتاد نہیں کرتے، اور جب تک وہ حدیث کسی اور قابلِ اعتاد سند سے ثابت نہ ہوجائے اُسے قابل استدلال نہیں سیجھتے۔

فن اساء الرجال

سے کیے معلوم ہو کہ جو سند بیان کی گئی ہے، اُس میں درمیان کا کوئی راوی نہیں چھوٹا، سب نام اس میں آگئے ہیں؟ اور وہ سب کے سب ثقت، قابلِ اعتاد اور توی مافظے والے تھے یا نہیں؟ بیمعلوم کرنے کے لئے ''فنِ اساء الرجال'' ایجاد کیا گیا، جس میں ہر ہررادی کے تمام ضروری حالاتِ زندگی قلم بند کردیئے گئے، آج اس فن کی کتابول سے ہرمعتبر حدیث کے ہر راوی کے متعلق الگ الگ بیمعلوم کیا جاسکتا ہے کتابول سے ہرمعتبر حدیث کے ہر راوی کے متعلق الگ الگ بیمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا؟ کب اور کہاں وفات پائی؟ اس نے کن کن محدثین سے علم حدیث حاصل کیا؟ حدیث کے ساتھ اس کا شخف کیسا تھا؟ مشاغل کیا تھے؟ چال علم حدیث عالم تھا یا جابل؟ اس کے شار دون کون کون لوگ تھے؟ نالم تھا یا جابل؟ اس کے بارے میں کیاتھی؟ اس کے شاگر دون کون کون لوگ تھے؟ ناقدین کی رائے اُس کے بارے میں کیاتھی؟ اس کے شاگر ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں ناقدین کی رائے اُس کے بارے میں کیاتھی؟ اس کے شاگر ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں ناقدین کی رائے اُس کے بارے میں کیاتھی ؟ اس کے شاگر ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں

ان برق بانوں ہو پیتہ ناہ ست دسوار ھا، سر ہراروں عدین ہے اپی مریں اس کام میں صرف کردیں، قربیہ قربیہ، شہر پھرے، راویوں سے ملے اور اُن کے متعلق ہرفتم کے حالات دریافت کرکے انہیں قلم بند کرتے رہے، انہی تحقیقات کے نتیج میں''اساء الرجال'' کا وہ عظیم الشان فن وجود میں آیا جس کے متعلق مشہور جرمن ڈاکٹر اسپر گرجیسے متعصب یوروپین کوبھی میلکھنا پڑا کہ:-

<sup>(</sup>۱) موصوف ۱۸۵۴ء کے بعد تک متحدہ ہندوستان کے علمی و تعلیمی شعبے سے متعلق رہے اور بڑگال ایشیا یک سوسائی کے سیریر بڑی شقے، سحابہ کرامؓ کے حالات میں حافظ ابنِ جُرؓ کی مشہور عربی کتاب "الاصابة" طبع ہوئی تو موصوف نے اس کے اگریزی مقدمے میں وہ بات کھی تھی جس کا اقتباس یہال نقل کیا جارہا ہے، بیہ مقدمہ کلکتہ ہے ۱۸۲۳ء، ۱۸۲۳ء میں طبع ہوا تھا۔ (خطبات مدائی صفح کی ا

کوئی قوم دُنیا میں ایی نہیں گزری، نہ آج موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح ''اساءالرجال'' کاعظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لا کھ شخصوں کا حال معلوم ہوسکتا ہو۔

# فن جرح وتعديل

پھرکسی راوی کے متعلق سے رائے کس بنیاد پر قائم کی جائے کہ وہ '' لقہ' اور معتبر تھا یا نہیں؟ راوی کی وہ کیا صفات ہیں جن کی بناء پر اس کی روایت کو معتبر یا غیر معتبر تھا یا نہیں؟ اور خود فیصلہ کرنے غیر معتبر قرار دیا جائے گا؟ ایسا فیصلہ کرنے کے لئے کیا شرائط ہیں؟ اور خود فیصلہ کرنے والے میں کن کن صفات و کمالات کا ہونا ضروری ہے؟ کسی راوی کے متعلق اگر ناقد بن حدیث کی رائے مختلف ہوجائے کہ ایک کے نزدیک وہ معتبر ہو، دُومرے کے نزدیک غیر معتبر، تو فیصلہ کیسے ہو؟ یہ سب اُمور''فن جرح و تعدیل' میں نہایت باریک بنی، نکتہ ری اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کردیئے گئے، اور خاص اِس فن میں بھی بنی، نکتہ ری اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کردیئے گئے، اور خاص اِس فن میں بھی بنی، نکتہ ری اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کردیئے گئے، اور خاص اِس فن میں بھی بنی بنی کی طرہ امتیاز ہے کہ اُس کے نے راویوں کی جانچ پڑتال کے لئے تنقید کو ایک مستقل فن کی حیثیت دے کر اُس کے اُصول و قواعد اس تفصیل اور دفت نظر کے ساتھ مدوّن کئے۔

محدثین نے اِس تحقیق و تقید میں ایسی بے لاگ دیانت داری اور حق گوئی سے کام لیا کہ کسی کے جاہ و منصب کی پردا کی، نہ مال و دولت کی، ذاتی تعلقات اور قرابت داری بھی ان کوکسی راوی کی کسی کمزوری کے اظہار سے باز نہ رکھ کی، انہوں نے ہرراوی کو وہی درجہ دیا جوعلم صدیث کی بارگاہ میں اس کومل سکتا تھا، جس کے متعلق جو بات ان کے نزد یک تحقیق سے ثابت ہوگئ، اُسے بلاکم و کاست اپنی کتابوں میں لکھ گئے اور اینے شاگردوں کو بتا گئے۔

#### چند واقعات

جرح و تعدیل کے مشہور امام ابن المدینی رحمة الله علیہ سے پھے لوگوں نے اُن کے والد کے متعلق پوچھا کہ وہ روایت حدیث میں کس درجے کے ہیں؟ تو فرمایا کہ:'' یہ بات میرے سواکسی اور سے پوچھو'، مگر ان لوگوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ ہی کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ دریسر جھکائے سوچتے رہے، پھر فر مایا:-هُوَ اللّهُ يُنُ، إِنَّهُ ضَعِيْفٌ. (۱)

ترجمہ:- یہ دین کی بات ہے (اس کئے کہنا ہوں) وہ ضعیف ہیں۔

امام وکیع رحمہ اللہ بڑے محدیث تھے، انہیں اپنے والدکی روایات پر پورا اعتاد نہ تھا، اس لئے جب وہ خود ان سے روایت سنتے تو جب تک اس روایت کی تائید کسی معتبر راوی سے نہ ہوجاتی اسے آگے بیان نہ کرتے تھے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کوشلیم نہ کرتے تھے۔

حدیث کے مشہور امام معاذبن معاذر مهداللہ کو ایک شخص نے دس ہزار دینار (سونے کی اشرفیاں) صرف اس معاوضے میں پیش کرنے چاہے کہ وہ ایک راوی کو معتبر یا غیر معتبر کچھ نہ کہیں، یعنی اس کے متعلق خاموش رہیں، انہوں نے اس خطیر رقم کو حقارت سے شکرادیا اور فرمایا کہ:'میں کسی حق کو چھیا نہیں سکتا ہے''(۲)

غرض جن کڑی شرائط کے ساتھ کسی راوی کی بیان کی ہوئی حدیث کو محدیث ' سمجھا جاتا تھا، راوی میں غیر معمولی قوتِ عافظ، حدیث کے ساتھ شغف اور بداغ دیانت داری کی جس باریک بینی کے ساتھ تحقیق کی جاتی تھی، اس کی داستان بہت طویل ہے، یہ تفصیلات آپ کو'' اُصول حدیث' اور فنِ جرح و تعدیل کی کتابوں میں ملیں گی، اِن سرسری اشاروں اور مثالوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس اُمت نے حدیثیں بیان کرنے والے لاکھوں اشخاص تک کے حالاتِ زندگی اس طرح محفوظ کردیئے ہوں اور سند تک کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اتنی کاوش، احتیاط، نکتہ رسی اور چھان بین سے کام لیا ہو، اُس نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات و دافعات کو بعینہ محفوظ رکھنے میں کون سا دیقہ فروگز اشت کیا ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) مقام صحابه ص:۱۹، ۴۰ بحواله رساله سخاوی ص:۲۲\_

<sup>(</sup>٢) خطبات مراس ص ١٥٠٤ بحوالة تبذيب التبذيب

# يور يي مصنّفين كا اعتراف

يبى وجه ہے كه جان ديون پورك كو ١٨٥ء ميں اپنى كتاب ''ا پالوجى فار محمد ايند دى قرآن ' كا آغاز ان الفاظ سے كرنا براكه:-

> اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام قانون سازوں اور فاتحین میں ایک بھی ایسانہیں جس کے حالات ِ زندگی مجمد (صلی الله علیه وَکلم ) کے حالات ِ زندگی سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں۔

اور ٹرمینٹی کالج آکسفورڈ کے فیلور یونڈر باسورتھ اسمتھ اپنی کتاب" محمد ایند

مُدْنزم'' میں بیاعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ:-

ہم می کی مال، میں کی خاتی زندگی، ان کے ابتدائی احباب، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، اُن کے رُوحانی مشن کے تدریکی طلوع یا اچا نک ظہور کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ اُن کی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہرایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے، لیکن اسلام میں ہر چیز ممتاز ہے، یہال دُھندلا پن اور راز نہیں، ہم محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق اس قدر جانتے ہیں جتنا لیو تھر اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں، کوئی شخص یہال نہ خود کو دھوکا دے سکتا ہے، نہ دُوسروں کو، یہاں پورے دن کی روشی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے اور ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ (۱)

### حفاظت ِ مدیث کے تین طریقے

احادیث نبویہ کی حفاظت جس جس پہلو سے کی گئی، یوں تو اس کی تفصیلات بہت ہیں، جوعلم حدیث اور اُس کے متعلقہ فنون ہی کی کتابوں سے معلوم ہوسکتی ہیں، ابت اس اُن سب کو جمع کرنا پیشِ نظر نہیں اور ممکن بھی نہیں، البتہ اس

<sup>(1)</sup> خطبات مدراس ص:۲۷\_

حفاظت کے لئے اُمت نے جو طریقے اختیار کئے وہ بنیادی طور پر تین ہیں:-ا:- زبانی یاد کرنا۔

۲: - تعامل، یعنی زندگی کے ہرشعبے میں احادیث نبویہ پرعمل کا اہتمام۔
 ۳: - کتابت۔

یہ تینوں طریقے عہدِ رسالت سے آج تک تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، جن کامخضر تعارف ہے ہے:-

پهلاطريقه: زبانی ياد کرنا

عربول کا حافظہ فطری طور پرنہایت توی تھا، وہ سینکڑوں اشعار کے قصید بے بسااوقات ایک ہی مرتب س کر یاد کرلیتے تھے، صحابہ و تابعین اور بعد کے محدثین کی تقویتِ حافظہ کے جیرت انگیز واقعات، سِیرَ، فنِ حدیث اور اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ حضرت البوہریوہ رضی اللہ عنہ اور مشہور تابعی قادہ رحمہ اللہ کے جیرت ناک حافظ کی بعض مثالیں اس کتاب میں بھی آئیں گی۔ یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد اور ایک ایک واقعے کو سند کے ساتھ اس طرح زبانی یاد کرتے تھے جیسے قرآن شریف حفظ کیا جاتا ہے، ایک ایک محدث کی گئ مزار حدیثیں یاد رکھتا تھا، پھر ایک ایک حدیث کی بہااوقات کی گئ سندیں ہوتی ہیں، فرار حدیثیں یاد رکھتا تھا، پھر ایک ایک حدیث کی بہااوقات کی گئ سندیں ہوتی ہیں، فرار حدیثوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے، محدثین کرام کو ان سب تفصیلات کا لفظ لفظ یاد کرنا اور قدران پڑتا تھا، اگر چہ بہت سے حضرات اپنی یادواشت کے لئے لکھ بھی لیتے تھے، گر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے، اہلِ علم کی نگاہوں میں ان کی عزت نہ ہوتی تھی، اور وہ خودا پی ان تحریف کی طرح چھیاتے تھے، تاکہ لوگ ایسا نہ جمیس کہ ان کو بہ خودا پی ان تاکہ لوگ ایسا نہ جمیس کہ ان کو بہ خودا پی ان تو بین ہیں۔ کی خیال تھا کہ زبانی یادواشت تحریر سے زیادہ محفوظ خودا پی ان کو بیت نیک یادواشت تحریر سے زیادہ محفوظ خودا پی ان کی از بین یادواشت تحریر سے زیادہ محفوظ خودا پی ان کی دریاتی بین ہیں۔ محمدین کا خیال تھا کہ زبانی یادواشت تحریر سے زیادہ محفوظ حدیثیں بیں۔ محمدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادواشت تحریر سے زیادہ محفوظ حدیثیں بیں۔ محمدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادواشت تحریر سے زیادہ محفوظ

<sup>(1)</sup> مثلاً ملاحظه بو: جامع بيان أنعلم ح: اص: ٩٩ ، اور حاشيه زنبة انظر ص: ٩٨ \_

<sup>(</sup>٢) السنة قبل التدوين ص ٢٩٢ بحواله كتاب الاعاني .

صورت ہے، تحریر کو دُوسروں کے تصرف سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کوئی اس میں کی بیشی نہ کردے، مگر جو نقوش لوح قلب پر کندہ ہوجاتے ہیں، ان میں رَدِّ و بدل ممکن نہیں، چنانچہ محدثین ایک دُوسرے کے حافظے کا امتحان مختلف طریقوں سے لیتے رہتے تھے، جس کے حافظے میں کمزوری نظر آتی، اُس کی روایتوں پر اعتماد نہ کرتے تھے۔ امام ابن شہاب زُہری، امام عقیلی اور امام بخاری رحم اللہ کے حافظے کا جس جس طرح امتحان لیا گیا اُس کے واقعات معروف ہیں۔ حدید ہے کہ معودی جو ایک محدث ہیں، ہم 10ھ میں امام معاذ بن معاذ نو کو کیھا کہ اُن کو حدیثیں روایت کرنے کے لئے اپنی تحریری یا دواشت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو حدیثیں روایت کرنے کے لئے اپنی تحریری یا دواشت دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے فورا اُن کے حافظے سے اپنی بے اعتمادی کا اظہار کردیا۔

دُ وسرا طريقه: تعامل

حدیثوں کوصرف زبانی یا تحریری طور پر محفوظ کرلینا ہی کافی نہ سمجھا جاتا تھا،

بلکہ پورے اسلامی معاشرے میں حدیثوں پرعمل ہوتا تھا، قرآن کریم کی تغییر میں انہی
سے مدد کی جاتی تھی، ہر صحابی اِن احادیث اور تعلیمات نبویہ کا جیتا جا گیا نمونہ تھا۔
صحابہ کرام بسااوقات اپنے شاگردوں کو دکھا کرکوئی کام مثلاً وضوء وغیرہ کرتے اور پھر
فرماتے کہ: ''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا فرماتے کہ: ''میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا درست ہوئے دیکھا کہ ہے۔''(۳) بعین اُنہی مقدس نمونوں کو دیکھ دیکھ کراپنی سیرتیں تغییر کر رہے تھے۔عقا کہ وعبادات، نکاح وطلاق، تجارت ومعیشت، محنت و مزدوری، اخلاق و معاشرت، سیاسی معاملات، دُوسری قوموں سے تعلقات و معاہدات اور صلح و جنگ وغیرہ سب انہی احادیث کی روشنی میں طے پاتے تھے،صحابہ کرام اور بعد کے محدثین نے احادیث کی احادیث کی روشنی میں طے پاتے تھے،صحابہ کرام اور بعد کے محدثین نے احادیث کی تعلیمات کوطوطے کی طرح نہیں رٹا تھا، بلکہ ان کی عملی تربیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کوطوطے کی طرح نہیں رٹا تھا، بلکہ ان کی عملی تربیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(</sup>١) مثلًا د يكيئ جامع بيان العلم ج: ا وحاشيه زبهة النظر ص ٢٨٠ \_

<sup>(</sup>٢) خطبات مداس ص: ٢١، بحواله تهذيب التهذيب ج:٦ ص: ٢١١\_

<sup>(</sup>٣) مثلاً و كيهي حضرت عثمانِ غنى رضى الله عنه كا واقعه جوصيح مسلم، كتاب الطهارة ميس تفصيل سي آيا هيا جنا ص: ١٢٠-

ے صحابہ نے ، صحابہ سے تابعین نے ، اور تابعین سے تیج تابعین نے حاصل کر کے ان پراپنے پورے نظامِ زندگی کی تغییر کی تھی، اور زندگی کے ہر شعبے میں ان تعلیمات کو رچایا بسایا تھا، فقہ اسلامی کی تدوین مستقل فن کی حیثیت سے تو بعد میں ہوئی، اِس سے پہلے اسلامی حکومتوں کے قوانین اور نظامِ سلطنت کا مدار براہِ راست قرآن وسنت تھے، انہی کی روشنی میں ہرفتم کے چھوٹے بڑے مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، صرف رٹے ہوئے جملوں اور کھی ہوئی یا دداشتوں کو بھول جانے کا احتمال ہوسکتا ہے، لیکن احادیثِ نویہ پر توعظیم اسلامی حکومتیں اور مسلمانوں کا معاشرہ صدیوں تک چلتا رہا ہے، پھر ان کے بارے میں یہ کیمے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ دوسو سال تک طاق نسیان پر کھی رہیں؟

### تيسرا طريقه: كتابت

زیر نظر کتاب دراصل ای تیسرے طریقے کی تفصیل ہے، جس سے بیہ حقیقت واشگاف ہوکر سامنے آئے گی کہ تحفظ حدیث کے لئے کتابت کو اسلام کی پہلی دوصد یوں میں بھی بہت وسیع پیانے پر جیرت ناک تسلسل اور بڑے اہتمام کے ساتھ استعال کیا جاتا رہا، اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم بند کرادیا تھا، لیکن آئی بات بلاشبہ دُرست ہے کہ بیطریقتہ پچھلے دوطریقوں کے مقابلے میں کم استعال ہوا، جس کے بنیادی اسباب یہ ہیں:۔

ا: - آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک زمانے میں قرآن کے علاوہ پھھ اور کھنے سے منع فرمادیا تھا، اس ممانعت کی حقیقت کیاتھی؟ اس کی تفصیل تو آگے اپنے مقام پرآئے گی، یہاں اتنا سجھ لینا کافی ہے کہ یہ ممانعت اگر چہ کتابت حدیث کی ہر صورت کے لئے عام نہتی، اور بعد میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس ممانعت کو منسوخ بھی فرمادیا تھا، مگر بہت سے صحابہ جنہیں شاید منسوخی کا علم نہ ہوا تھا، حدیثیں قلم بند کرنے سے اخیر دَم تک احتیاط برتے رہے۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، كماب الزموه باب الثبت في الحديث ج:۲ ص:۲۱۳ وترندي ج:۲ ص:۲۰۱ـ

م

۲:- بہت سے صحابہ و تابعین کو ڈرتھا کہ احادیث کے قلم بند ہوجانے کے بعد لوگ انہیں حفظ کرنے اور کتابت بعد لوگ انہیں حفظ کرنے اور زبانی یاد کرنے کی محنت سے جی پُڑا کیں گے اور کتابت پر بھروسہ کرکے بیٹھ جا کیں گے۔ (۱)

۳:- إن حفرات كو بيه انديشه بهى تھا كه حديثوں كے تحريرى مجموعے ہاتھ ميں لے كر جابل اور نااہل لوگ بهى عالم بننے كا دعوىٰ كر بيٹسيں كے، اور روايت حديث ميں جس تَيقُظ اور احتياط كى ضرورت ہے، اسے نظرانداز كر كے عوام كى ممراہى كا سبب بنيں كے۔

الله تعالی نے عربول کو غیر معمولی حافظے اور زبانی یا دواشت کا جو ملکه عطا فرمایا تھا اُسے وہ کتابت کے مقابلے میں زیادہ استعال کرنے کے عادی تھے، بلکه کسی بات کولکھ کر محفوظ کرنے کو وہ حافظے کی کمزوری خیال کرتے تھے، اور کوئی چیز قلم بند بھی کر لیتے تو اُسے عیب کی طرح چھیائے رکھتے تھے۔ (۲)

ان اسباب کی بناء پر حفاظت حدیث کے کام میں تحریر و کتابت کا استعال نسبۂ کم ضرور ہوا، کیکن میں در کم'' بھی کتنا زیادہ تھا؟ آگے ہم نے اِس کی تفصیلات کو سمیٹنے . کی حقیری کوشش کی ہے!

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) جامع بيان أتعلم ص:٢٨٠٦٥\_

<sup>(</sup>٢) السنّة قبل التدون ص:٢٩٦ بحواله كتاب الاعالى\_

# تحریر و کتابت اور اہلِ عرب

جولوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی دوصد یوں میں حدیثیں قیرتحریر میں جیس لائی گئیں، دہ اس کی ایک وجہ یہ بیان کیا کرتے ہیں کہ عرب مکے لوگ تحریر و کتابت سے نا آثنا تھے، اُن پڑھ (اُقِتی) ہونے کے باعث اُن کے یہاں لکھنے کا رواج سرے سے تھا بی نہیں، اِس لئے آنے والے صفحات میں ہم پہلے یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ عربی کتابت کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی؟ اسلام سے پہلے عرب میں تحریر و کتابت کا رواج کس حد تک تھا؟ اسلام کی روش اس کے بارے میں کیا ربی؟ اور عہد رسالت میں اِس فن کو کیسے ترقی نصیب ہوئی؟ اور اس سے کس کس قتم کے کام لئے گئے؟ اِس کے بعد کتابت حدیث کے اس عظیم کارنامے کا جائزہ لیا جائے گا جوعہد

# عربی خط کی ابتداء

اسلیل میں اوب و تاریخ کی کتابوں میں مخلف روایات ملتی ہیں، ان میں اوب و تاریخ کی کتابوں میں مخلف روایات ملتی ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہے جے ابن عبد رہ نے ابن عبال کی طرف منسوب کیا ہے کہ: 
آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے إدریس علیہ السلام نے کتابت کے موجد اساعیل علیہ السلام تھے۔

کتابت کی، اور عربی کتابت کے موجد اساعیل علیہ السلام تھے۔

<sup>(</sup>١) و مكفئ العقد الفريدج ٣٠ ص ٣٠ كتاب التوقيعات.

<sup>. (</sup>٢) كتاب اليواقيت العصرية ( ملخص اخبار الانبياء عليهم السلام ص: ١٩٠)......(باتي الله صفح پر)

my

ایک بڑی دِلچیپ روایت بھی ساتھ ہی ملتی ہے کہ :-عمرو بن شیبہ کا کہنا ہے کہ ابجد، ہوز، علی ،کلمن، سعفص،قرشت، چند عربوں کے نام ہیں جو قبیلہ طلقم وجدیس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے عربی خط ایجاد کیا۔

لیکن بلاؤرتی نے 'دفقوح البلدان' میں ایک روایت سند سے ذکر کی ہے کہ:قبیلہ طی کے تین آ دی مراقر بن مرہ اسلم بن سدرہ، عاقر بن
جدرہ، بقہ میں جمع ہوئے اور عربی رسم الخط ایجاد کیا، جو سریانی
حرف جم کے طرز پرتھا، ان سے بیفن انبار کے بعض لوگوں نے
سیکھا اور اہلِ انبار سے اہلِ جمرہ کے حاصل کیا، اہلِ جمرہ سے
بشر نے، جو دومة الجندل کے حاکم اکیدر کا بھائی تھا، بیع بی رہم
الخط سیکھال۔

بشرکی کام سے مکہ مکرمہ آیا، یہاں سفیان بن اُمیداور ابوقیس نے یہ فن سکھا، اس کے بعد یہ تینوں طائف گئے، جہاں ان سے غیران بن سلم ثقفی نے رسم خط سکھا، بشران لوگوں سے جدا ہوکر

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفحہ گزشت)........ میں اسحاتی کی کتاب اخبار الاول کی بیرعبارت بھی ملتی ہے: ''إِدِیسُ عَلَیْ مِهِ اللّهِ السَّسلامُ نَبِی مُوسَلِّ وَهُوَ اَوّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ وَاَوّلُ مَنْ خَاطَ البِّیَابِ'' لینی ادر ایس علیہ السلام نبی مرسل جیں، اور وہی سب سے پہلے شخص جیں جنہوں نے قلم سے تکھا اور کپڑے سیسے۔ (۱) صبح الآش ج: ۳ ص: ۱۳ بحوالہ''جو ہری'' والعقد الفرید ج: ۳ ص: ۳، یبی روایت قدر سے فرق کے ساتھ ابن ندیم نے بھی نقل کی ہے۔ (الفہرست ص: ۱۲)۔

<sup>(</sup>۲) ص: اسم، وترجمه أردو ج: ۲ ص: ۲۵۰، يبى روايت قلقشندى اور ابن نديم نے حضرت ابن عبال عبال الله عند الله عند الله الله عبال الله عند الله الله عبال الله عليه وسلم ك وست مبارك بر مشرف به اسلام موئه (الاصاب، ترجمه "عدى وسفانه") -

<sup>(</sup>۴) حاليه كوفّه، عراق به

مفتر کے علاقے میں چلا گیا، وہاں اس سے عمرو بن زرارہ نے یہ فن حاصل کیا، جو بعد میں عمروالکا تب کے نام سے مشہور ہوا۔
اسی طرح فنبیلہ بطی کے مذکورہ تینوں اہلِ قلم سے فنبیلہ طابحہ کلب کے ایک شخص نے یہ رسم خط سیکھا، اس نے اہلِ وادی القریٰ میں سے ایک سے ایک شخص کو شکھایا اور اس نے اہلِ وادی میں سے ایک جماعت کو خط سکھایا۔

بلاذرتی کی اس روایت کی تائید ابن عباسؓ کے ایک اور ارشاد سے ہوتی

(۱) باس عبال سے بوچھا گیا کہ عربی کتابت کی ابتداء کیسے ہوئی؟
انہوں نے جواب دیا کہ: قریش نے اسے حرب بن أمیہ سے
سیکھا، اور اس نے عبداللہ بن جدعان سے یا اکیدر حاکم دومة
الجندل کے بھائی بشر سے سیکھا، اور ان دونوں نے جرہ اور انبار
کے لوگوں سے سیکھا، اور جرہ اور انبار کے لوگوں نے بیمن کے
بعض لوگوں سے سیکھا، اور جرہ اور انبار کے لوگوں نے بیمن کے
بعض لوگوں سے سیکھا تھا (۲)

اتنی بات علامہ نو وی رحمہ اللہ نے بھی فراء کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حجاز کے لوگوں نے لکھنا اہل جیرہ سے سیکھا تھا۔

اِس سلسلے میں ابنِ عبدالبر کے حوالے سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ:-

ے کہ:-

<sup>(</sup>۱) دیکھئے: الوسط، حاشیہ ص:۳۴، و تاریخ الادب العربی (للزیات) ص۸۷، افسوں کہ دونوں کتابوں میں اصل مأخذ کا حوالہ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس سلسلے میں اور بھی بہت می روایات ہیں جو این ندیم کی کتاب الفہر ست ص:۱۲ تا ۱۴ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم ج:٦ ص:٣٣، باب الربا\_

م (م) صبح الأعنى ج. من من المجار الدالتع يف والاعلام للمسلم ما

اُوّلُ مَنُ كَتَبَ بِالْعَرَبِيَّةِ اِسُمَاعِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ.

رُجمہ: -عربی میں کابت سے پہلے اساعیل علیہ السلام نے کی۔
لکن صحح بات ہے کہ جب تک ان میں سے کوئی روایت قابلِ اعتاد سند سے ثابت نہ ہو یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ عربی زبان میں کتابت کا آغاز کب اور کس کے ذریعہ ہوا؟ تاہم اتنی بات پرتمام روایات متفق معلوم ہوتی ہیں، اور آگ آنے والی روایات سے مزید وضاحت ہوجائے گی کہ عربی کتابت کا آغاز آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی ولادت باسعادت سے صدیوں پہلے ہوچکا تھا، اگرچہ بعض روایات سے ہزاروں سال پہلے اس کا شوت ملتا ہے۔

# كتابت،عهدِ جامليت ميں

عرب کے اس دور کو جبکہ وہاں شمع رسالت نہیں آئی تھی، قر آن و سنت میں'' جاہلیت'' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مثلاً قر آنِ حکیم میں عورتوں سے خطاب ہے:-

> وَلَا تَبَرَّ مِنَ تَبَرُّ جَ الْمَجَاهِلِيَّةِ الْاُولَىٰ. (الاحزاب:٣٣) ترجمہ:- اور تم دکھاتی نہ پھرو، جیسا وُستور تھا ناوانی کے پہلے دور میں۔

''جاہلیت'' کا لفظ من کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہلِ عرب لکھنے پڑھنے سے بالکل بے بہرہ تھے، حالانکہ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ناخواندگی نہیں بلکہ وہ جاہلانہ عقائد و رُسوم ہیں جو ان میں رائج تھے اور جن کو عقلِ سلیم نادانی قرار دیتی ہے۔

ورنہ پچھلے بیان سے پچھاندازہ ہوا ہوگا اور آ گے بھی معلوم ہوگا کہ اہلِ عرب بعض وحثی قبائل کی طرح لکھنے پڑھنے سے ایسے بے بہرہ نہیں تھے کہ ان کے یہاں اس کا کوئی تصور ہی موجود نہ ہو۔

اسلط میں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحبؓ نے اپی قابلِ قدرتصنیف

'' تدوینِ حدیث' میں بہت دِل لگی بات کھی ہے کہ:-

کم از کم جوقر آن پڑھتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ عرب جوقر آن کا ماحول ہے، اس کے متعلق تحریری سامانوں کے اس افلاس کا کس طرح یقین کرسکتا ہے، بھلا جس کتاب کا نام "قرآن" (پڑھی جانے والی چیز) ہو، فاتحہ کے بعد جس کی پہلی سورت کا دُوسرالفظ "محتاب" ہواور سلسل کتاب، زُبُسر کتابیں)، اَسْفَاد (کتابیں)، قَواطِیْس (کاغذ)، لَوُح رحیٰی کا ذکر تقریباً ہم بڑی سورت میں بار بار آتا ہو، پہلی آیا (حیٰی اور تعلیم پڑھے، لکھے، قلم تک کا ذکر موجود جو پیغیم پر نازل ہوئی، اس میں پڑھنے، لکھے، قلم تک کا ذکر موجود ہے، روشنائی (مِداد)، دوات (سفورة)، لکھنے والے (کاتبین)، سبجل کا ذکر جس کتاب میں پایا جاتا ہوکون خیال کرسکتا ہے کہ سبجل کا ذکر جس کتاب میں بایا جاتا ہوکون خیال کرسکتا ہے کہ سیم جیل کا ذکر جس کتاب میں بایا جاتا ہوکون خیال کرسکتا ہے کہ سیم جیل کا ذکر جس کتاب میں بایا جاتا ہوکون خیال کرسکتا ہے کہ سیم جیل کا دیکر جس کتاب ایسے عاری

اگر چہ زمانۂ جاہلیت کی اوبی، ندہمی اور دیگرفتم کی تحریریں ہم تک زیادہ نہیں پہنچ سکیں، لیکن اس دور کے گھنڈروں، دفینوں، قبرول اور پانی کے بند وغیرہ سے جو تحریریں دستیاب ہوئیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ لوگ لکھنے پڑھنے سے بالکل بے بہرہ نہیں ہے، یہی نہیں بلکہ بعض تحریروں سے بیجی پہنہ چلتا ہے کہ عرب کے جنوبی علاقوں میں ''خط علاقوں میں ''خط انباری وحمیری'' استعال ہوتا تھا، جو بالآخر مکہ معظمہ اور مدینہ طبیبہ میں رائج ہوکر''خط انباری وحمیری'' ستعال ہوتا تھا، جو بالآخر مکہ معظمہ اور مدینہ طبیبہ میں رائج ہوکر''خط عربیٰ یا ''جازی'' کے نام سے مشہور ہوا۔ ( www. Kitabo Sunnat.com و ایک اور چیز اس سلطے کا بہت اہم ثبوت ہے، ''سیع معلقات'' جو اہل عرب

<sup>(</sup>١) اِقُراً بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقٍ ... الخ.

<sup>(</sup>٢) اس كى كچھ مثالين ابن نديم كى كتاب النبر ست مين بھى مذكور بين، ص:١٣،١٢ـ

<sup>(</sup>٣) و كيهيئ: الوسيط ص: ٣٥، تقريباً يهي بات تاريخ الادب العربي مين بهي بي بدر ص: ٨٥)

کے سات مشہور و مایئہ ناز قصائد ہیں، یہ بھی عہدِ جاہلیت کی یادگار ہیں، ان کوعہدِ جاہلیت ہی میں کھے کر کعبہ کے دروازے پر آ ویزال کیا گیا تھا، ان کو "السبعُ السمُعلَقات" ( لٹکے ہوئے سات قصیدے) اسی لئے کہا جاتا ہے۔ (۱)

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ عرب نے سبع معلقات کو تقریباً ۱۹۵۰ء میں آویزال کیا تھا، اس کے بعد وہ انہیں ڈیڑھ سو برس تک سجدے کرتے رہے، یہاں تک کہ قرآن نے آکراپی مجزانہ فصاحت و بلاغت سے انہیں بے قیمت بنادیا۔ نیز اصفہانی نے کتاب الا غانی میں نقل کیا ہے کہ ':-

عدى بن زيد العبادى (٣٥ ق هه) جب برنا ہوا تو اس كے باپ نے أسے ايك مكتب ميں داخل كرديا، يہاں تك كماس في عربي ادب ميں مہارت پيدا كى، چر اس في كسرىٰ كے دربار ميں رسائى حاصل كرلى، اور يہى وہ شخص ہے جس في كسرىٰ كے دربار ميں دربار ميں سب سے پہلے عربی زبان ميں لكھا۔

اِس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں ایسے مکتب موجود تھے جن میں بچوں کو کتابت سکھائی جاتی تھی۔ اور تاریخِ طبری کی روایت ہے کہ ":-

ابو بُفینه کو مدینے اس لئے بلایا گیا تھا کہ وہ لکھنا سکھائے۔

اور یہ واقعہ تو سیرت طیب کی اکثر کتابوں میں نقل ہوتا چلا آرہا ہے اور علامہ نوی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کم میں بھی نقل کیا ہے کہ جب کفار قریش نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر محفوظ کرلیا تھا۔

<sup>(</sup>۱) و یکھنے: زوزنی کی شرح سبعہ معلقہ ص:۳۔

<sup>(</sup>٢) السنّة قبل التدوين ص: ٢٩٥ بحواله كتاب الاغاني\_

<sup>(</sup>m) ايضاً بحواله تاريخ الأمم والملوك للطبري ج: ٥ ص:٣٠ س

<sup>(</sup>۷) شرح مسلم (نووی) ج:ا ص:۳۲۳، کتاب الحج۔

خلاصة بحث بدكه اس زمانے كى عام دُنيا ميں تحرير وكتابت كا جيسا كي هرواج تفاوه عرب ميں بھى موجود تفاء بداور بات ہے كداس دور كے متدن مما لك مثلاً ايران وروم وغيره سے وہ اس ميدان ميں بہت پيچھے تھ اور عرب كى بھارى اكثريت لكھنے يرضنے كى عادى نہ تھى۔

اس اکثریت کے لحاظ سے قرآن نے اس قوم کو'' اُمِیِیُن'' کہا ہے: – هُوَ الَّذِی بَعَث فِی الْاُمِیِیُنَ رَسُولًا مِنْهُمْ. (الجمعة: ۲) ترجمہ: – وہی ہے جس نے مبعوث کیا اَن پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں کا۔

لکھنے والوں کی قلت کا اندازہ اِس سے کیجئے کہ مکہ جیسے مرکزی مقام پر آغازِ اسلام کے ونت صرف گئے چنے آ دمی لکھنا جانتے تھے۔

مکہ کے اہلِ قلم

− (۱) بلاذرگ نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ:-

جس وقت اسلام آیا قریش میں سرہ آ دی لکھنا جانتے تھے، جن

کے نام میہ ہیں: عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عثال بن
عفان، ابوعبیدۃ بن الجراح، طلحہ، یزیڈ بن ابی سفیان، ابوحذیفہ
بن عتبہ، حاطب بن عمرہ، ابوسلمہ بن عبدالاسد، ابان بن سعید اور
ان کے بھائی خالد بن سعید، عبدالله بن سعد، خویطب بن
عبدالعزی، ابوسفیان بن حرب بن اُمیہ، معاویہ بن ابی سفیان،
جہرا بن الصلت اور حلفائے قریش میں سے العلاء بن الحضر می۔
جہرا بن الصلت اور حلفائے قریش میں سے العلاء بن الحضر می۔
ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عامر بن فہیرہ (حضرت ابوبکر کے غلام)
بھی لکھنا جانتے تھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان، ترجمه أردوج:۲ ص:۲۵۱

<sup>(</sup>۲) جبیبا کہ سراقد بن مالک کے واقعہ میں آگے آئے گا، نیز و کیلھے: متدرک حاکم ج.۳ ص: ۷، وہیرة المصطفیٰ ج:ا ص: ۱۳۳۸۔

اور ورقہ بن نوفل (حضرت خدیج ؓ کے پچازاد بھائی) کے متعلق توضیح مسلم میں بھی صراحت ہے کہ وہ عربی لکھنا جانتے تھے، اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ (۱)

نیز ابنِ ندیم نے لکھا ہے کہ: مامون الرشید کے کتب خانے میں ایک دستاویز تھی جوعبدالمطلب بن ہاشم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی، عبدالمطلب کا قرض حمیر کے کسی آدمی کے ذمہ تھا، بیاس کے متعلق تھی، ابنِ ندیم نے اس کامتن بھی نقل کیا ہے۔

مدینہ کے اہلِ قلم

بلاذری نے واقدی سے قل کیا ہے کہ:-

مدینہ کے مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں عربی لکھنے والے بہت کم سے، یہود میں سے کسی نے انہیں عربی کتابت سکھائی، اسلام کیا تھے، یہود میں سے کسی نے انہیں عربی کتابت سکھائی، اسلام آیا تو اس اور خزرج میں متعدّد لکھنے والے سے، سعد بن عبادہ بن دلیم، منذر بن عمرو، اُبی آئ کعب، زید بن ثابت - یہ عربی وعبرانی دونوں زبانوں میں لکھتے ہے - رافع بن مالک، اُسید بن حفیر، معنی بن عدی البلوی حلیف انصار، بشر بن سعد، سعد بن رہیے، معنی بن خولی، عبدالله بن اُبی المنافق، سوید بن الصامت اور حسیر الکتابی۔

بلاذرتی کے بیان کے مطابق بیصرف تیرہ اشخاص ہیں، کین امام مسلمؓ کی اور دھرت اس ہیں، کین امام مسلمؓ کی روایت ﷺ کے حضرت کعب بن ما لک انصاریؓ بھی لکھنا جانتے ہتے، اور حضرت انسؓ کی خدمات میں آگے بیان ہوگا کہ وہ دس سال کی عمر سے لکھنا جانتے تھے، ان دونوں

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بدء الوحی ج: اص:۸۸\_

<sup>(</sup>٢) الفهرست لابن نديم ص:١٣٠١٣ـ

<sup>(</sup>m) فتوح البلدان ج:r ص:۲۵۵\_

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ج:٢ ص:٢٢ م، ٢٢ م، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن ما لك ال

سام

حضرات کوشامل کرکے تعداد پندرہ ہوجاتی ہے۔

ایک اور مثال

تقریباً کے میں مشرقی عرب کے علاقہ جوآٹا کے لوگوں کورسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی نامہ مبارک بھیجا، تو سارے قبیلے میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو خط پڑھ سکے، بالآخرایک بچے ملاجس نے پڑھ کر سنایا۔ (۱)

### كتابت،عهدِ رسالتُّ ميں

سب جانتے ہیں کہ خدائے علیم و حکیم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مصلحت سے اُمی ہی رکھا تھا، قرآنِ حکیم کا ارشاد ہے:-

وَمَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَا تَنَابَ الْمُبُطِلُونَ. (العَنَابِوت:٣٨)

ترجمہ:- اس سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے واپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ یہ جھوٹے شک میں پڑجاتے۔

# كتابت كے بارے میں اسلام كى روش

لیکن ای رسولِ أمی صلی الله علیه وسلم نے الله کا جو دین پیش کیا، اس نے پہلے دن سے لکھنے پڑھنے کی نہ صرف ترغیب دی، بلکه ایسا ماحول پیدا کردیا که یمی غیر متدر قوم دیکھتے ہی ویکھتے اُ قوام عالم کی معلم بن گئے۔

انہوں نے قرونِ ما بعد میں تحریر و کتابت کو بام عروج پر پہنچادیا، اور بالآخر عربی زبان میں مختلف دینی و دُنیوی علوم کا وہ نادر اور بیش بہا ذخیرہ جمع کردیا جسے دورِ حاضر کے تمام علوم وفنون کے لئے'' سنگ بنیاد'' کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ قرونِ ما بعد میں عربی تحریر و کتابت کو جوعظیم الشان وسعت اور حیرت ناک

<sup>(</sup>١) مقدمه صحيفه بهام بن مُنتبه ص اسا\_

ترقی حاصل ہوئی، اس کا جائزہ لینا تو اس مختصر مضمون میں ممکن نہیں، یہاں صرف بیہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بیرترقی در حقیقت اس پالیسی کا متیجہ تھی جسے اسلام نے عہدِ رسالت میں اختیار کیا تھا۔

تحریر و کتابت کے سلسلے میں اسلام نے جو رَوْق اختیار کی ، اس کا پھھ انداز ہ آنے والی سطور سے ہوگا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے أمت كو سب سے پہلے جو وحى سنائى، وه پڑھنے كے حكم اور لكھنے كى تعريف پر مشتمل تھى:-

اِقُرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِلْقُلَمِ. عَلَمَ الْإِنْسَانَ الْقُلَمِ. عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يُعَلَمُ بِالْقَلَمِ. عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يَعْلَمُ.

ترجمہ:- پڑھ اپنے رَبِّ کے نام سے جس نے بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو ہے، بڑھ اور تیرا رَبِّ بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔

یمی نہیں، بلکہ تلاوت کی جانے والی وجی کا نام ہی ''فُسرُ ان' ( پڑھی جانے والی چیز ) اور ''کِتَساب'' ( لکھی جانے والی چیز ) قرار پایا، قرآن نے اپنے یہ دونوں نام خود ہی کئی جگہ بتائے ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ جو تر تیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورۃ ہے، اس کا دُوسرا لفظ'' الکتاب'' ہے۔

قرآن کی ایک مستقل سورۃ کا نام''القام'' ہے، جس کی ابتداء ہی ان الفاظ سے ہوئی ہے:-

نّ. وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ. (قتم ہے قلم کی اور جو پچھ لکھتے ہیں)

مدینہ طیبہ پہنچ کرسب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، اس کی آیت مداینہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جس میں ریحکم بڑی تاکید سے دیا گیا ہے کہ جب تم آپس میں قرض اور اُدھار کے معاملات کروتو ان کولکھ لیا کرو:- يْآيُهُا الَّذِيُنَ امَنُوٓا إِذَا تَدَايَنْتُمُ بِدَيُنِ إِلَّى اَجَلٍ مُّسَمَّى يَايُهُا الَّذِيُ اَلَى اَجَلٍ مُّسَمَّى فَاكُتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ إِلَّا يَأْبُ كَاتِبٌ أَلِكُتُبُ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ اَنْ يُكْتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي اَنْ يُكْتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي اللهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي اللهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي اللهُ فَلْيَكُتُ بُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي اللهُ فَلْيَا لَهُ اللهُ فَالْمَالِمُ اللهُ اللهُ فَالله اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: - اے ایمان والو! جب تم آپس میں معاملہ کرو اُدھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کولکھ لیا کرو، اور چاہئے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف ہے، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے ہے، جیسا سکھایا اس کواللہ نے، پس اس کو چاہئے کہ وہ لکھ دے، اور جس پرقرض ہے وہ املاء کرادے۔

آگے ارشاد ہے:-

وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا.

ترجمہ:- اور کا ہلی نہ کرواس کے لکھنے ہے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا۔ ای طرح دیکھئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھنے کی کیسی تا کید

فرمائی ہے:-

مَا حَقُّ امُرِءٍ مُّسُلِمٍ لَّهُ شَيُءٌ يُّوُصلى فِيُهِ يَبِينُتُ لَيُلَتَيُنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.(1)

ترجمہ:-کسی مسلمان کوجس کے پاس وصیت کے لائق کچھ مال ہو، یہ حق نہیں کہ دو راتیں گزارے، بغیر اس کے کہ اس کی وصیت اس کے پاس ککھی ہوئی رکھی ہو۔

سفر ہجرت میں بھی لکھنے کا انتظام

پچھاندازہ اس واقعے سے بھی ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم وطنوں کی ایذاء رسانیوں سے مجبور ہوکر ہجرتِ مدینہ کا سفر فرمایا تو کفار مکہ نے آپ صلی

<sup>(</sup>۱) بخاري، كمّاب الوصالي ج: اض ٣٨٢ ـ

الله عليه وسلم كى گرفتارى ياقتل پرسوأونث انعام كا اعلان كرديا تھا- ان حالات بيل سفر كى نزاكت اور صعوبتوں كا اندازہ سيجئے، جان بچانا بھى آسان نہ تھا- مگر بيه و كيھ كر جيرت ہوتى ہے كه اس سخت بے سروسامانی كے سفر بيس قلم دوات آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھا۔

واقعہ یہ ہوا کہ انعام کے لائج میں سراقہ بن مالک تلاش کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان ہوا، اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، مگر مجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان ہوا، جب سراقہ بے بس ہوگیا تو عرض کی کہ: میں واپس چلا جاتا ہوں، آپ مجھ کو ایک تحریر ککھ دیجئے کہ اگر آپ غالب ہوئے تو مجھ کو امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے آزادہ کردہ غلام عامر بن فہیرہ سے ایک چڑے کے فکڑے پر امان نامہ کھوادیا۔

# تاریخ کا پہلاتحریری وُستورِ مملکت

ہجرت کے بانچ ماہ بعد جب مدینه طیبہ میں استخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تو آیک' دستور مملکت' نافذ فر مایا۔

ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی شخیل کے مطابق یہ تاریخ عالم کا سب سے پہلا ''تحریری دستور مملکت'' ہے، اس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات، حقوق و فرائض اور قصاص، دیت، فدید، جنگی قیدیوں کے معاملات اور مسلمانوں کی جدا قومیت وغیرہ کی تشریح کی گئی، ابتدائی مضمون یہ ہے:۔

<sup>(1)</sup> مشدرك حاكم ج.٣ ص: ٢، وسيرة المصطفيٰ ج: ١ ص:٣٣٣، بحواله بخاري و فتح الباري وغيره-

<sup>(</sup>٢) و ميكيف: البداية والنهائية ج:٣ ص:١٨٥، ج:٥ ص:٣٢٨\_

<sup>(</sup>٣) سيرة المصطفىٰ ج:ا ص:٣٨٣ بحواله تاريخ الخبيس ج:ا ص:٢٩٨\_

<sup>(</sup>۴) موصوف نے اپنے اس دعوے کومتند حوالوں سے ذکر کیا ہے، اور اس وُستور کی بعض تفصیلات ذکر کی ہیں، دیکھیے: مقدمہ صحیفہ ہمام بن مُنتِہ ص ۴۳۰۔

<sup>(</sup>۵) تفصیل کے لئے دیکھتے: البدایة والنهایة ص:۲۲۴، دسیرة ابن بشام ج: اص:۵۰۱، وسیرة المصطفیٰ ج: اص:۵۰۱، وسیرة

پنجبر محد رسول الله کی مید ایک تحریر ہے جو قریش اور بیژب کے مؤثر) ہے جو مؤمنوں اور مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان (مؤثر) ہے جو اِن (مسلمانوں) کے تابع ہوں، ان سے آملیں، اور جنگ میں ان کے ساتھ حصہ لیں۔

بدرستور باون دفعات پر مشمل ہے جس کے متن میں پانچ مرتبہ "اَهُلله الله الصَّحِيفَةِ" (اس دستاویز والوں) کے الفاظ دُہرائے گئے ہیں۔

مردم شاری کی پہلی تحریر

نیز آپ صلی الله علیه وسلم نے ہجرت کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کی مردم شاری کرائی، جے با قاعدہ تحریر کرایا۔

صیح بخاری میں حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: -

> أُكْتُبُوا لِـيُ مَنُ تَلَفَّظَ بِالْإِسُـلَامِ مِنَ النَّاسِ، فَكَتَبْنَا لَهُ ٱلْفًا وَّخَمُسَ مِائَةٍ رَجُل.

ترجمہ: - مجھے ان لوگوں کے نام لکھ دو جو اسلام کا اقرار کرتے ہیں، (راوی کہتے ہیں) اس پر ہم نے آپ کو پندرہ سومردوں کے نام لکھ دیئے۔

بخاری میں اس کے فورا بعد ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں: -فَوَجَدُنَاهُمُ خَمْسَ عِائَةٍ.

(پس ہم نے ان (مسلمانوں کو) پانچ سو کی تعداد میں پایا) ہوسکتا ہے کہ مردم شاری آپ صلی الله علیہ وسلم نے دو مرتبہ کرائی ہو، پہلی بار تعداد پانچ سو ہواور دُوسری مردم شاری میں ڈیڑھ ہزار ہوگئ ہو۔

مجاہدین کی فہرست

معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ رسالت میں جب کوئی معرکہ پیش آتا تو اس کے لئے

PA

مجاہدین کی فہرست لکھ کر پہلے سے تیار کر لی جاتی تھی۔ چنانچہ چھے بخاری میں ایک مستقل باب اِس عنوان سے ہے:-"بَاب مَنِ الْکُتُتِبَ فِی جَیْشٍ"(ا)

جس میں ابنِ عباس رضی الله عنهما کی بیروایت مذکور ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ بیس کر ایک صحابی نے کھڑے ہوکرعوض کیا:-

يَا رَسُوُلَ اللهِ! اكْتُتِبُثُ<sup>(٢)</sup> فِي غَزُوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَت امُرَأَتِيُ حَاجَةً.

ترجمہ: - یا رسول اللہ ایمرا نام فلاں فلال غزوہ میں لکھا جاچکا ہے اور میری بیوی جج کو گئ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: -

فَاحُجُجُ مَعَ الْمُوَأَتِكَ. تب توتم اپنی بیوی کے ساتھ جج کرو۔

در بار نبوی کے کا تب

ہجرت کے بعد جواسلامی حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اس کی حدود تیزی سے پھیل رہی تھیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں پورا جزیرہ نمائے عرب اسلام کے زیرِ اثر آچکا تھا، جس کا مجموعی رقبہ بارہ لاکھ مربع میل میں پھیلا ہوا تھا۔

اتنے وسیج نظامِ حکومت کے لئے تحریر و کتابت کی جنتی ضرورت تھی، اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے کا تبول کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہورہا تھا، حتیٰ کہ دربارِ نبوی میں کتابت کی خدمت مستقل طور سے یا

<sup>(</sup>۱) بخاری خ:۱ کتاب الجهاد ص:۲۴۱\_

<sup>(</sup>٢) اُکُتْتِبَتُ کے معنی حاشیہ بخاری میں علامہ کر مانی شارح بخاری سے بیفل کئے جین: "اُکُتِتِبَ الوَّجُلُ إِذَا کُتِبَ نَفُسُهُ فِی دِیُوَانِ السُّلُطَانِ. " ویکھتے ص:٣٢١ حاشیه نمبراا۔

<sup>(</sup>۳) رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص:۱۲\_

گاہے گاہے انجام دینے والے تینتالیس صحابہ کرائم کے نام بیان کئے گئے ہیں جوقر آن کریم کے علاوہ سرکاری مراسلت اور فرمان بھی تحریر فرماتے تھے، ان میں سے چھییں حضرات خاص طور سے مشہور ہیں۔

امام مسلمٌ کی روایت ہے کہ حفزت حظلۃ الأسیدی بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے کا تب تھے۔ (۳)

مختلف سرکاری تحربریں

انتظامی و سرکاری نوعیت کی بعض تحریریں اُوپر گزر چکی ہیں، صبح بخاری و طبقاتِ ابنِ سعد وغیرہ میں اس نوعیت کی اور بھی بہت می تحریروں کا ذکر ملتا ہے، مثلاً بجر کے سردار اسپینت کے نام ایک خط میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کو خبر دی (۵)

إِنَّهُ جَاءَنِي الْاَقُرَعُ بِكِتَابِكَ وَشَفَاعَتِكَ لِقَوُمِكَ وَإِنِّيُ اللَّهُ عَلَيْ لَعَوُمِكَ وَإِنِّي

ترجمہ:-تہارا خط اور سفارش لے کر جوتم نے اپنی قوم کے لئے کی ہے، اور میں نے تہاری کی ہے، اور میں نے تہاری سفارش منظور کرلی ہے ....الخ۔

نیز عتبہ بن فرقد کو مکہ مکرمہ میں مکان بنانے کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرقد کو مکہ مکرمہ میں مکان بنانے کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اس کی سرکاری وستاویر لکھواکر ان کے حوالے کی،

<sup>(</sup>۱) مقدمه صحیفهٔ بهام بن مُنبّه ص:۲۲،۲۱\_

<sup>(</sup>۲) ناموں کی تفصیل کے لئے دیکھے: بندل السجھود شرح ابسی داؤد ج:۲ ص:۱۱۸، و حاشیه سنن ابی داؤد، باب فی اتخاد الکاتب ج:۲ ص:۲۰۸، عاشیه،

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ج:٢ ص:٣٥٥، كمّاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر ..

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے دیکھنے بھی بخاری، کتاب الزکوۃ، باب خرص التمر ج: اص: ٢٠٠٠، و کتاب المجماد ادادا دادع الامام مالک القریبة ج: اص: ٣٣٨، وطبقات ج: اص: ٢٥٨ تا ٢٩١ جزو:٣٠\_

<sup>(</sup>۵) وستاویز کے بور محمل کے لئے ملاحظہ بو: طبقات این سعد ج: اس:20 جزو: اس

جس میں اس زمین کامحلِ وقوع بھی معین کیا گیا تھا، دستاویز کا اقتباس ملاحظہ ہو:۔
اعطاہ موضع دار بمکہ یبنیہا مما یلی المروۃ .... الخ<sup>(1)</sup>
ترجمہ:۔ اس کو مکہ میں ایک گھر کی جگہ دی جاتی ہے، جے بیر مروہ
(پہاڑ) کے متصل تعمیر کرے گا۔

کتبِ حدیث وسیر میں عہدِ رسالت کی سرکاری دستاویزوں کی بہت بڑی تعداد آج بھی محفوظ ہے، اور بعض نے تو ان کومستقل تصانیف میں جمع کردیا ہے، اس سلسلے کی سب سے پہلی مستقل تألیف مشہور صحابی حضرت عمرو بن حزم ؓ نے کی تھی، جیسا کہ آگے بیان ہوگا، اس کے بعد سے بیسلسلہ آج تک جاری ہے۔ (۲)

عہدِ رسالت میں زکوۃ اور محاصل کے حسابات، مالِ غنیمت کی آمد و تقسیم اور فصل کٹنے سے پہلے اُس کا تنحیینہ وغیرہ لکھنے کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ <sup>(m)</sup>

#### سرکاری مهر

جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ملکی حکمر انوں کو تبلیغی خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو بعض صحابہ کرامؓ کے مشورے پر اپنے نام کی ایک مہر بھی تیار کرائی، جو بطور دستخط کے استعمالِ ہوتی رہی۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ: -فَقِیْلَ لَهُ: إِنَّهُمُ لَا يَقُرَ ءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ نَقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ.

<sup>(1)</sup> بورے متن کے لئے ملاحظہ ہو: طبقات ابن سعد ج: اص ۲۸۵ جزوت۔

<sup>(</sup>۲) پچھلے دنوں بھی اس موضوع پر ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی ایک قابلِ قدر تصنیف بنام''الوثائق السیاسیة'' مصر میں طبع ہوئی ہے، جس میں عہدِ رسالت وعہدِ صحابة کی تقریباً دوسو پچھتر سرکاری و سیاسی دستاویزیں جمع کی گئی ہیں، اب لاہور ہے اس کا اُردو ترجمہ بنام''سیاسی وثیقہ جات''شالکع ہوچکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) مقدمه صحیفهٔ بهام بن مُنتِه ص:۲۲ بحواله "التنبیه والاشراف" للمسعودی ـ

<sup>(4)</sup> بخارى ج: اص: ١٥، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة \_

ترجمہ: - آپ سے عرض کیا گیا کہ: وہ لوگ تو بغیر مہر کے کوئی خط نہیں پڑھتے، پس آپ نے چاندی کی مہر بنوائی، جس پر "محمد رسول اللہ" منقوش تھا، گویا میں اس کی سفیدی اب دیکھ رہا ہوں۔ موں۔

اورمشکوۃ میں بخاری ومسلم کے حوالے سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیہ ارشاد بھی ماتا ہے کہ:-

لَا يُنَقِّشَنَّ اَحَدٌ عَلَى نَفُشِ خَاتَمِیُ هلذَا. <sup>(1)</sup> ترجمہ: - کوئی (اپنی مہر میں) میری اس مہر کانقش ہرگز<sup>6</sup>کندہ نہ کرائے۔

پاکتان و ہند میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعض مکتوبات کے جو عکس شائع ہوئے ہیں، ان میں بھی اس مہر کا عکس موجود ہے۔

سیم مرخطوط پر مجھی آپ خود بھی ثبت فرماتے ہوں گے، لیکن اس کام کے لئے خصوصیت سے حضرت عبداللہ بن الارقم علی نام ملتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ومعتمد علیہ کا تبین میں سے تھے، حتی کہ اسد الغالب میں ان کے حالات میں تحریر ہے کہ:-

لَـمَّـا اسُتَكُتَبَـهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنَ اِلَيْهِ وَوَثْقَ بِهِ فَكَانَ اِذَا كُتِبَ لَهُ اللّى بَعْضِ الْمُلُوكِ يَأْمُرُهُ آنَ يَّخْتَمَهُ وَلَا يَقْرَئُهُ لِآمَانَته.

ترجمہ: - جب ان سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لکھوایا تو ان پر اعتاد ہوگیا، پس جب آپ کی طرف سے کسی بادشاہ کو خط لکھا جاتا تو آپ ان کو حکم دیتے کہ اس پر مہر نگادیں اور اس کا مضمون نہ پڑھیں، کیونکہ ان کی امانت پر اعتماد تھا (کہ نہیں پڑھیں گے)۔

<sup>(</sup>۱) مشكوة ، باب الخاتم ص: ۲۷۷ ـ

<sup>(</sup>٢) اسد الغابة لا بن الآثير خ.٣ ص:١١٥\_

### ناخن کا نشان

اگرچہ مہر آھ کے اواخر اور کھ کے اوائل میں تیار ہوچگی تھی، اور اس کا استعال بھی شروع ہوگیا تھا، لیکن آھ میں غزوہ تبوک کے موقع پر جب دومۃ الجندل کے حکران اکیڈرکوآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پروانۂ امن اور شرا لَطِصْلَح لَکھ کر دیں تو اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہر کے بجائے اپنے ناخن کا نشان شبت فرمایا، طبقاتِ بین سعد میں ہے کہ:-

وَخَتَمَهُ يَوُمَئِذٍ بِظُفُرِهِ. <sup>(١)</sup>

(اُس دن آپ ملی الله علیه وسلم نے آپ ناخن سے مہر لگائی) اس کی وجہ میر تھی کہ اُکیڈر کے وطن جیرہ والوں کا قدیم رواج تھا کہ وہ معاہدوں پر انگوشے کانہیں بلکہ ناخن کا نشان لیتے تھے، اس سے ہلالی شکل کی ایک لکیر پڑجاتی تھی۔

# کتابت سکھانے کا انتظام

ا جہ میں جب تحویلِ قبلہ کا تھم آیا تو معجدِ نبوی کے اس جھے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مسل تھا، علیہ وسلی مسلم کے لئے خاص کردیا تھا جو قدیم دیوار قبلہ ہے متصل تھا، اور صفہ کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک چبوترہ تھا جس پر سائبان پڑا ہوا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کی بہلی اقامتی درسگاہ تھی جس میں طلبہ کی مجموعی تعداد جارسو

بیت تاریخ اسلام کی پیمی اقاسی در گاه سی بس میں طلبہ کی جمومی تعداد جارسو (۵) تک بیان کی گئی ہے، اور ایک ایک وقت میں ان کی تعداد ستر، اُسٹی تک ہوجاتی تھی، بیصحابہ کرام م براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سکھتے تھے، اور بعض

<sup>(</sup>۱) طبقات این سعدج:۲ ص:۲۲۱ جزو:۲ پ

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے وكيھے: مقدمه حيف كهام بن مُنب ص: ٢٥-

<sup>(</sup>m) سيرة المصطفىٰ ج:ا ص:٧٨4\_

<sup>(~)</sup> مقدمه صحیفهٔ اهام بن مُنبه ص: ۱۸

<sup>؛</sup> چنانجيد حضرت الوبريره رضي الله عندكي ايك روايت سي،............... (باق الك صفح بر)

#### www.KitaboSunnat.com

#### 24

اساتذہ ان کولکھنا پڑھنا سکھانے پر مأمور تھے۔

چنانچہ عبداللہ بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ جو خوشخط تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی کا تب کی حیثیت ہے مشہور تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامت سکھانے یر مامور کیا تھا۔ (۱)

نیز حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللّٰہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ صفہ میں لوگوں کولکھنا اور قرآن پڑھنا سکھاتے تھے۔ (۲)

غزوہ بدر میں مسلمانوں نے دُشمن کے سری آ دمیوں کو گرفتار کیا، ان قید یوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس سے آپ کی تعلیمی سیاست بہت واضح ہوکر سامنے آتی ہے۔

آپ صلی الله علیہ وسلم نے وُشمن کے ان قیدیوں کے لئے جومفلس تھ، رہائی کا فدیہ بیمقرر کیا کہ جوقیدی لکھنا، پڑھنا جانتا ہو وہ دس دس مسلمان بچوں کو بیٹن سکھادے۔ (۳)

(بقیہ حاشیہ سخو گزشتہ) ...... جس کا حاصل میہ ہے کہ:''میں نے ایسے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا ہے جن میں سے کسی کے بدن پر بھی کپڑا ایک چادر سے زیادہ نہ ہوتا تھا، اس چادر سے وہ بشکل اپٹی ستر پوٹی کرتے تھے۔'' (صحیح بخاری، کتاب الصلوق، باب نوم الرجال فی المسجدج: اص: ۱۳)۔

معلوم ہوا کہ جن اصحاب صفہ کو ایک سے زیادہ کپڑے میسر تھے، وہ ان ستر کے علاوہ تھے، نیز حافظ ابنِ مجرِّ نے اس روایت کے تحت لکھا ہے کہ: ابو ہریرۃ نے جن ستر اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے وہ ان اصحاب صفہ کے علاوہ ہیں جو بئرِ معونہ میں شہید ہوگئے تھے۔ (فتح الباری ج: ا ص: ۲۴۷)

حضرت سعد بن عبادہ انصاریؓ اسکیلے ایک ایک رات میں اسٹی اسٹی اہلِ صفہ کی ضیافت کرتے تھے۔ ( تہذیب التہذیب ج:۴ ص:۵۵ نمبر:۸۸۳ )

- (1) اسدالغابه ج:۳ ص:۵۱۱
- (۲) سنن افي داؤد، كتاب البيوع، باب كسب العلم ج:۲ ص:۸۸۵، ومند احمد ج:۵ ص:۳۱۵\_ (۳) البداية والنهاية ج:۳ ص:۲۹۷\_
  - (٣) كتاب الاموال لا في عبيد ص: ١٥ النمبر: ١٣٠٨، ص: ١١٦ نمبر: ٩٠٠٠-

محمد عجاج الخطیب نے ایسی متعدد روایتی نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں بچوں کے کئی مسب موجود تھے، جہاں انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ خوا تین کو لکھنے کی تعلیم

دین کی عام تعلیم کی طرح تحریر و کتابت کے سلسلے میں بھی آپ سلی الله علیه وسلم کی تعلیم کی طرح تحریر و کتابت کے سلسلے میں بھی آپ سلی الله علیه وسلم نے وسلم کی تعلیمی سیاست کا رُخ صرف مردول تک محدود نه تھا، آپ سلی الله علیه وسلم عورتوں کو بھی الشفاء بنت عبدالله سے روایت مصدی کو ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے تھم دیا کہ: میں اُمّ المؤمنین حصرت مصدی کو کھنا سکھاؤں۔

(١) السنّة قبل التدوين ص:٢٩٩،٠٠٠ــ

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الطب ج:۲ ص:۵۴۲ ایک حدیث متدرک عاکم (ج:۳ ص:۳۹) میں الی بھی ملتی ہے جس میں عورتوں کو کتابت سکھانے ہے منع کیا گیا ہے، نگر عافظ ذبی ؓ نے تلخیصِ متدرک میں اس حدیث کو موضوع کہا ہے، اور بتایا ہے کہ اس کا راوی عبدالوہاب گذاب (بہت محموثا) ہے۔ نیز یہی ؓ نے بھی شعب الایمان میں بیا حدیث دُوسرے طریق ہے روایت کی ہے جس میں ایک راوی محمد بن ابراہیم شامی ہے جس کے متعلق این جوزیؒ نے کہا ہے کہ: "کون یَسطیعُ اللہ علیہ راوی محمد بن ابراہیم شامی ہے جس کے متعلق این جوزیؒ نے کہا ہے کہ: "کون یَسطیعُ اللہ علیہ وہلم کی طرف منسوب کرویا کرتا تھا۔ این حیان نے بھی اس پر حدیث وضع کرنے (گھڑنے) کا الزام لگایا ہے، یہی حدیث این حوالی نے تعمر بن فران نے تیمرے طریق سے روایت کی ہے، گھر اس میں ایک راوی جعفر بن نصر ہے، حس کے متعلق این جوزیؒ اور این عمریؒ نے کہا ہے کہ: "حَدَّتَ عَنِ الفَقَاتِ بِالْبَوَاطِئِلُ" یعنی بیہ شخص تقدرادیوں کی طرف بے بنیاد روایتی منسوب کرتا ہے۔ (المقال المصوع عہ ج:۲ ص:۳۹،۹۳) شخص تفدرادیوں کی طرف بے بنیاد روایتی منسوب کرتا ہے۔ (المقال المصوع عہ ج:۲ ص:۳۹،۹۳) نیز حافظ ذبی ؓ نے جعفر بن نصر کو مجم بالوضع کہا ہے، یعنی کہا ہے کہ اس تحق پر دوایتیں جن میں مُرفر نے کا الزام ہے، اور اس کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اس کی چند روایتیں جن میں مذکورہ بالا روایت بھی ہے، ذکر کرکے فرمایا ہے کہ: یہ سب روایتیں باطل ہیں۔ (اسان المیز ان ج:۲)

خلاصة كلام بيك جن روايتول سے عورتوں كو كتابت سكھانے سے ممانعت معلوم ہوتى ہے، أن بيس كوئى بھى قابلِ استدلال يا معتبر نہيں، سب كى سب باطل، موضوع اور بے بنياد ہيں۔ (احدادالاحكام مخطوط ۲۳۳،۳۳۱ رجنر نمبرم)

--الثفاء زمانهٔ جاہلیت ہی ہے لکھنا جانتی تھیں۔<sup>(1)</sup>

رسول الدُّصلى الدُّعليه وسلم كى اسى توجه كا نتيجه تقا كه نه صرف قرونِ ما بعد ميں بلكہ خودعهدِ رسالت ميں الدُّعليه وسلم كى اسى توجه كا نتيجه تقا كه نه صرف قرونِ ما بعد ميں بلكہ خودعهدِ رسالت ميں الي كئي خواتين كے نام سند سے ذكر كے ہيں: - أمّ المومنين بلا ذرى نے اليى پانچ خواتين كے نام سند سے ذكر كے ہيں: - أمّ المومنين حضرت هفسة ، أمّ كلثوم بنت عقبة ، عائشہ بنت سعد، كريمه بنت مقداد اور الثفاء بنت عبدالله كم نہيں مقداد اور الثفاء بنت عبدالله كم نہيں مقداد اور الثفاء بنت عبدالله كم نہيں ماسكتا اور بھى كتنى خواتين موں كى جواس زمانے ميں لكھنا جانى تھيں ۔

### كتابت قرآن

قرآن تحکیم کا نزول شیس سال تک تدریجی طور پر ہوتا رہا، اس کی کتابت کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا تھا، جو جو آیات اور سورتیں نازل ہوتی جاتیں وہ آپ ترتیب سے لکھوادیتے، ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعۂ وجی بتائی جاتی تھی۔

اُردو میں''کتابتِ قرآن'' کے موضوع پر کافی مفصل مواوع سے سے موجود ہے، اس لئے ہم یہاں صرف اس اجمال پر اکتفاء کرتے ہیں۔

## غیرزبانوں میں تحریری ترجیے

اس سلیلے میں بیہ بات بھی خاصی اہم ہے کہ تحریری طور پر عربی سے دُوسری زبانوں میں تر جموں کا آغاز بھی عہدِ رسالت میں ہو چکا تھا۔

یہوداگر چہ عربی بولتے تھے، کیکن لکھتے عبرانی زبان میں تھے، رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم کومختلف اُمور میں ان ہے بھی خط و کتابت کرنا پڑتی تھی، کسی یہودی مترجم پراعماد کیسے کیا جاسکتا تھا؟ اس لئے یہ خدمت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کوسپر دکی گئا۔

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان، ترجمه أردو ج:٢ ص:٢٥٢\_

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ج:٢ ص:٣٤٣، ان ميس سے دو كے نام ابوداؤد كے حوالے سے بيچھے كرر چكے بيں۔

<sup>(</sup>٣) أتخضرت صلى الشه عليه وسلم في جب مدينه منوره ججرت فرمائي ....... (بقيدا كل صفح بر)

چنانچے سنن ابو داؤد میں حضرت زیدین ثابت کا بیان ہے کہ:-اَمَرَ نِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّمُتُ لَهُ كَتَابَ يَهُودُ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا امِّنُ يَهُودُ عَلَى كِتَابِي فَلَمُ يَمُرَّ بِيُ إِلَّا نِصْفُ شَهُرِ حَتَّى حَدَقتهُ فَكُنْتُ ٱكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ

وَ أَقُوراً لَهُ إِذَا كُتِبَ اللَّهِ. (1)

ترجمه:- رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجهي حكم دياكه مين ان کے لئے یہود کی کتابت سیکھول، اور فرمایا: " مجھے اپنی خط و کتابت کے معاملے میں یہود پر بھروسنہیں۔" پس میں نے سیکھنا شروع کیا، نصف ماہ ہی گزرا تھا کہ میں اس میں ماہر ہوگیا، چنانچہ میں آپ صلی الله علیه وسلم کی جانب سے یہود کو خط لکھا کرتا تھا اور جب اُن کے خط آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر سنا تا تھا۔

حضرت زید بن ثابتٌ فارس، یونانی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی جانتے تھے۔ نیز مند احد میں انہی کا بیان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بر میں نے سریانی زبان (بھی) سترہ روز میں سکھے لیتھی، بیتھم بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خط و کتابت کے لئے دیا گیا تھا۔ <sup>(۳)</sup>

عهدٍ رسالتٌ ميں سورهُ فاتحه کا ترجمه

مجمی زبانوں میں یہ اعزاز غالبًا فاری ہی کو حاصل ہے کہ اس میں قرآن

<sup>(</sup>بقيه حاشيه صغيرٌ كُرْشته ) ...... تو حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه كي عمر گياره سال تقي، اس لئے به غزوهٔ بدر واُحد میں شریک نہیں ہو سکے،سب سے بہلاغزوہ جس میں شریک ہوئے غزوہ خندق ہے، پھر بعد کےغزوات میں بھی شریک ہوئے۔ (البدایة والنہایة ج:۵ ص:۳۴۹)

<sup>(1)</sup> سنن ابی داؤد، کتاب العلم ج:۲ ص:۵۱۳، وطبقات ابن سعد ج:۲ ص:۳۵۸ جزء:۷، و فتوح البلدان للبلاذري ترجمة أردو ج:٢ ص:٢٥٦ \_

<sup>(</sup>٢) التنبيه والاشراف، ترجمه أردو ص: ١٢٠ ـ

<sup>(</sup>۳) متداحمه رج:۵ ص:۸۲ به

کریم کا ترجمہ عہدِ رسالت میں شروع ہوگیا تھا، بعض ایرانی لوگ مسلمان ہوئے، عربی

تلفظ پر شروع میں قادر نہ تھے، عارضی طور پر نماز میں سورہ فاتحہ کا فاری ترجمہ پڑھنے

کے لئے حضرت سلمان فاری کولکھا تو انہوں نے ترجمہ کرکے بھیج ویا۔

مشس الائمہ سرحی ؓ نے مبسوط میں تفصیل ذکر کی ہے کہ:
رُوی اَنَّ الْمُصَوسَ کَنَبُوا اللّٰی سَلْمَانَ رَضِی اللهُ عَنْهُ اَنْ اللهُ عَنْهُ اَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

\*\*\*

<sup>(</sup>١) المبوط للسرهم ج: ا كماب الصلوة بحث القراءة بالفارسية ص: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے وكيكھ مقدم صحفة بهام بن منتب ص:٢٩-

عهر رسالت میں کمابت حدیث

### عهدِ رسالت میں کتابتِ حدیث

اِصطلاح میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو (دوال کو میٹ) کہتے ہیں۔ احادیث سے صحابہ کرامؓ کو نہ صرف بے پناہ جذباتی تعلق تھا، بلکہ وہ احادیث کو قرآن کی تفییر اور اسلام کی ناگزیر بنیاد سمجھتے تھے۔

ہرشعبے میں لکھنے بڑھنے کا رواج جس تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کا پچھ حال پیچھے گزرا ہے، اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے کا کیا پچھا ہتمام نہ کیا گیا ہوگا۔

خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کتابتِ حدیث کی نه صرف اجازت دی، بلکه آپ صلی الله علیه وسلم صحابه کرام م کواس کی ترغیب دیا کرتے تھے اور متعدّد صحابه کرام م نہایت اہتمام سے احادیث لکھا کرتے تھے۔

الیی احادیث بھی دس بیس نہیں، سینکڑوں میں ملتی ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں حدیثیں لکھوائیں، خود املاء کرائیں یا لکھی ہوئی احادیث کسی صحابی نے سنائیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کی توثیق فرمائی، کچھ اندازہ اِن مثالوں سے ہوگا:-

### كتابت حديث كاحكم

ا:- جامع تر مذی بین حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بین حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ سے حدیث سنتا ہوں وہ مجھے انچھی معلوم ہوتی ہے، کیکن بھول جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

\_ \_ (۱) مقدمه فتح الملهم ج: اص الات

4.

اِسْتَعِنُ بِيَمِيُنِكَ، وَأَوْمَاً بِيَدِهٖ لِنَحْطِّ. (۱) ترجمہ: - اپنے داہنے ہاتھ سے مددلو (لَینی لکھ لیا کرو)، اور اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔

۲:- آپ صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی الله عنه فی احادیث لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی الله علیه وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔

روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو احادیث کصی تھیں، ان کی قلمی نقوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے، چنانچہ حضرت سلمٰی کا بیان ہے کہ:
رَایُٹُ عَبُدَ اللّٰهِ بُنَ عَبّاسِ مَعَهُ اَلُوَاحْ یَکُتُبُ عَلَیْهَا عَنُ اَبِیُ

رَافِع شَیْنًا مِنُ فِعُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. (۳)

رَافِع شَیْنًا مِنُ فِعُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. (۳)

رَجمہ:- میں نے عبداللہ بن عباس کو دیکھا کہ ان کے پاس کچھ

ترجمہ:- میں جن بر وہ رسول الله علیہ وسلم کے کچھا فعال

ابورافع سے لکھ کرنقل کررہے ہیں۔

پھر حضرت ابنِ عباسؓ کے بارے میں بھی برابر یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اتنی تألیفات چھوڑیں کہ ایک اُونٹ پر لادی جاسکتی تھیں اور ان کے صاحبز ادے علی بن عبداللہ نے ان کتابوں کی نقلیس تیار کرائی تھیں۔ (م) میانہ دورہ) میانہ کے صاحبز ادے علی بن عبداللہ نے ان کتابوں کی نقلیس تیار کرائی تھیں۔ (م) میانہ کی دوایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق وغیرہ کے اہم مسائل پر خطبہ دیا، حاضرین میں سے ایک

<sup>(1)</sup> جامع ترندي ج:٢ ص:١٠٤\_

<sup>(</sup>٢) مقدمه تصحیفهٔ جهام بن مُنتِه ص:٣٣ـ

<sup>(</sup>٣) ائن سعد ج:٢ ص: ١٤١ جزو: ٧\_

<sup>(</sup>۴) این سعد ج:۵ ص:۳۶۳ جزو:۱۸، کریب بن افی مسلم وتر ندی علل ج:۲ ص:۲۶۱ پ

<sup>(</sup>۵) بخاری کتاب العلم، باب کتابة العلم ج: اص:۲۲، وتر ندی ابواب العلم، باب ما جاء فی الرخصة فید ج:۲ ص:۷۰۱

يمنى شخص ابوشاه نے درخواست كى كه: يا رسول الله! بيد مجھے لكھ و يجمّے \_ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے حكم فرمايا كه: -

أَكْتُبُوا لِأبِي شَاه! يه خطبه ابوشآه كے لئے قلم بند كردو\_

ریتو وہ مثالیں تھیں جن میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بعض خاص صحابہ کرام کو احادیث لکھنے کی اجازت یا تھم دیا، مگر بات اتنی ہی نہیں، حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ: میں نے عرض کیا کہ: یا رسول الله! ہم آپ سے بہت ی با تیں سنتے ہیں، تو کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
انمی مورد کیا ہم انہیں لکھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔(۱)

حضرت السُّ كابيان ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا كه: - قَيْدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ. علم كولكه كرمحفوظ كرلو\_ (٢)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه كا بيان ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

قَيْدُوا الْعِلْمَ! قُلْتُ: وَمَا تَقْيِيْدُهُ؟ قَالَ: كِتَابَتُهُ.

ترجمہ: - عَلَم كوقيد كرو! ميں نے بوچھا: علم كى قيد كيا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اسے لكھنا۔

ان حدیثوں میں کتابت ِ حدیث کا حکم کسی خاص فرد کے لئے نہیں، بلکہ صحابہ کرامؓ کے لئے عام ہے۔

اس تھم کے نتائج

صحابہ کرامؓ کے علمی ذوق وشوق اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب و ہمت افزائی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث

<sup>(</sup>۱) تدریب الرادی ص:۲۸۶، والحدث الفاصل ص:۳۲۹\_

<sup>(</sup>٢) المحدث الفاصل ص: ٣٦٨، و جامع بيان العلم لا بن عبدالبرج: ا ص: ٧٤\_\_

<sup>-</sup> سر(٣) مشدرك حاكم ج: اص جهوا، وجامع بيان العلم ج: اص ٢٥٠٠ -

بروقت لکھ لیا کرتی تھی۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھ فرمارہ سے تھے، ہم لکھتے جاتے تھے۔

# احادیث کے تحریری مجموعے

چنانچہ متعدّد صحابہ کرامؓ کے پاس احادیث کے کئی چھوٹے بڑے تحریری مجموعے عہدِ رسالت ہی میں تیار ہوگئے تھے، کوئی اگر دو چاراحادیث پر شتمل تھا تو کئی مجموعے خاصے ضخیم بھی تھے، اور قرونِ ما بعد میں جب احادیث کی منظم طریقے سے تدوین ہوئی اور کتبِ حدیث ترتیب وتبویب کے سانچے میں ڈھالی گئیں تو یہ مجموعے ان میں شامل کر لئے گئے، یہاں چندمثالیں ولچپی سے خالی نہ ہوں گی۔ ان میں شامل کر لئے گئے، یہاں چندمثالیں ولچپی سے خالی نہ ہوں گی۔ ان میں شامل کر لئے گئے، یہاں چندمثالیں ولچپی سے خالی نہ ہوں گی۔ ان میں شامل کر لئے گئے، یہاں چندمثالیں ولچپی سے خالی نہ ہوں گی۔

أ: - عَنْ رَافِع بَنِ حَدِيْجٌ قَانَ السَّمَدِيْنَة حَرَم حَرَّمَهَا
 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا

فِيُ أَدِيُمٍ خَوُلَانِيٍّ.

ترجمہ: - حضرت رافع بن خدیجً سے روایت ہے کہ مدینہ ایک حرم ہے، جسے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حرم قرار دیا ہے، اور بید ہارے یاس خولانی چرے برلکھا ہوا ہے۔

یکسی ہوئی حدیث تھی جسے بعد میں امام احدؓ نے اپنی مند میں اور امام مسلمؓ نے اپنی صحیح میں شامل کرلیا۔

r:- علامہ ابنِ عبدالبر مالکیؓ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے میں ایک کاغذ ملا جس میں لکھا تھا کہ'' اندھے کو

<sup>(</sup>۱) مندِ دارمی باب:۳۳ ج:۱ حدیث نمبر:۲۹۲\_

<sup>(</sup>٢) منداحمد ج:۶۶ ص:۱۴۱ حديث نمبر:۱۰، وصحح مسلم ج:۱ ص:۴۴۰ باب فضل المدينة وبيان تحريمها، كتاب الجح-

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم ج: اص: ٢٦\_

راتے سے بھٹکانے والا ملعون ہے، زبین کا چور ملعون ہے، اِحسان فراموش ملعون ہے۔''

#### ٣:-الصحيفة الصادقة

یکھیے بیان ہوا ہے کہ حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بروفت لکھ لیا کرتے تھے، نیز ان کے بارے میں بخاری و ترندی وغیرہانے حضرت ابو ہریرہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ :-

مَا مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدٌ اَكُثَرَ حَدِيُثًا عَنْهُ مِنِّى إَلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ.

ترجمہ: - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کی حدیثیں جھے سے زیادہ کسی کے پاس نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو کے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ (۲)

اوران کا بیلکھنا بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے حکم واجازت سے تھا، خود حضرت عبدالله بن عمرو کا بیان ہے کہ:-

انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کرعرض
کیا کہ: یا رسول اللہ! میں آپ کی احادیث روایت کرنا چاہتا
ہوں، لہذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو
میں اپنے قلب کے علاوہ اپنے ہاتھ کی کتابت سے مددلوں؟ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اگر میری حدیث ہو (تو

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب العلم، باب کتابة العلم ج:ا ص:۳۱، وتر ندی ج:۲ ص:۵۰۱، وسنن دارمی ج:۱ ص:۱۰۰۳، باب نمبر:۲۳ هدیث:۴۸۹\_

<sup>(</sup>۲) مطلب یہ ہے کہ بروقت نہیں لکھتا تھا، ورندمتند روایات سے ثابت ہے کہ عہد رسالت کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے نہیں احادیث کے تعمیل میں مرویات قلم بند کرنی تھیں۔ تفصیل ''عبد صحابہ'' کے کارنا مون میں آئے گی۔

ٹھیک ہے) پھرتم اپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مددلو۔ (۲) اِس حکم واجازت کی مزید تفصیل انہی کی زبانی سننِ ابی داؤد، اور متدرکِ حاکم وغیرہ میں ملتی ہے کہ:-

كُنُتُ اكْتُبُ كُلَّ شَيْءِ اَسُمَعُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأُرِيْدَ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ وَقَالُوا: اَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسُمَعُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ تَسُمَعُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَلهُ مَلَّ مَعْضَبُ الْبَشَرُ.

ترجمہ: - میں جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر
یاد رکھنا چاہتا تھا، اسے لکھ لیا کرتا تھا، قریش نے مجھے روکا اور کہا
کہ: تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتے ہو، لکھ
لیتے ہو، حالائکہ وہ بشر ہی تو ہیں، بشر کی طرح وہ بھی بھی غصے
میں ہوتے ہیں (ہوسکتا ہے کہ غصہ کی حالت میں ان کے منہ
سے کوئی بات خلاف حق فکل جائے)۔

آگے حضرت عبداللہ ہی کہتے ہیں کہ: میں نے قریش کی یہ بات آنخضرت اللہ ہی کہتے ہیں کہ: میں نے قریش کی یہ بات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو آپ نے اپنے لبول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا :وَاللّٰذِی نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ اِ مَا یَخُورُجُ مِمَّا بَیْنَهُمَا اِلَّا
حَقَّ فَاکُتُ مُنْ مُ

ترجمہ: - قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! ان دونوں لبول کے درمیان (جو زبان ہے) اس سے حق کے سوا

ان ردوں جوں سے در سیان را بورہار کیچھنہیں نکلتا، اس لئے تم لکھا کرو۔

<sup>(</sup>١) سنن داري باب: ١٩٣٥ ص: ١٩٠١، وطبول النان سعدج: ١٩ ص: ٣٦٢ جزو: ١٥ ـ

<sup>(</sup>۲) اين سعدج ۴۲ ص ۲۹۲ جزود ۱۵ والادا و ج۴ ص ۱۵۱۳ والحدث الفاصل ص ۳۹۳ تا ۲۲۳ و ومتدرک ج۱ ص ۵۰۱ ۲۰۱۰

<sup>(</sup>٣) حوالهُ بالأر

#### Y۵

انہوں نے اس حکم کی تغیل کی اور ان احادیث کا بڑا ذخیرہ لکھ کر محفوظ کرلیا تھا جو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے خود سی تھیں۔ اس مجموعہ احادیث کا نام انہوں نے "الصّحیفه الصّادقة" رکھا تھا۔ (۱)

# إس صحيفه كى ضخامت

حضرت عبداللہ کا یہ بیان اور حضرت ابوہریہ کا بیان جواس سے پہلے گزرا ہے، اس صحفے کی ضخامت پر بھی بڑی حد تک روثنی ڈالٹا ہے، کیونکہ حضرت ابوہریہ کا بیان یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہیں سوائے عبداللہ بن عمر اُ کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کے پاس جو احادیث محفوظ تھیں ان کی تعداد حضرت ابوہریہ کی حدیثوں سے زیادہ تھی، اور حضرت ابوہریہ کی حدیثوں سے زیادہ تھی، اور حضرت ابوہریہ کی مدیثوں سے زیادہ تھی، اور عضرت ابوہریہ کی روایت کردہ کل حدیثیں پانچ ہزار تین سوچوہتر ہیں، لہذا حضرت عبداللہ کے پاس محفوظ احادیث کا ذخیرہ اس تعداد سے ضرور زائد ہونا چاہئے۔

ادهر حفرت عبداللہ کا بیان ابھی گزراہے کہ: "کُنٹُ اَکتُبُ کُلَّ شَیْءِ اَسُمْ عُهُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُدِيْدَ حِفُظَهُ" ( میں جو بات بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم سے س کر یاد رکھنا چاہتا تھا، اسے لکھ لیا کرتا تھا) جس کا تقاضا ہے کہ ان کوجتنی احادیث محفوظ تھیں وہ سب ان کے پاس کھی ہوئی تھیں، اس سے یہ نتیجہ نکالنا بظاہر کتنا ہی مبالغہ معلوم ہولیکن بتیجہ یہی نگلتا ہے کہ ان کا صحیفہ پانچ بزار تین سوچو ہتر (۵۳۷۷) سے زائد احادیث پر مشتمل تھا۔

اور قرائن بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اس لئے کہ سے اپنے والد سے بھی

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: اسدالغابة ج:۳ ص:۲۳۴، والمحد ث الفاصل ص:۳۶۷، ۳۶۷، و این سعد ج:۲ ص:۳۷۳ جزو:۷، وج:۴۶ ص:۴۲۴ جزو:۱۵

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مقدمة صحيح مسلم ص: ٨، و فق ألملهم جلد أوّل ص: ١٢٥\_

<sup>(</sup>۳) ان کے مفصل حالات کے لئے و کیھئے: ابنِ سعد ج:۳ ص:۲۲۴ جزو:۵۱، واسد الغابة ج:۳ \_ ص:۲۳۳، ومرقاۃ ج:ا ص: ۴۲۲

پہلے مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے'' لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وصحبت میں رہنے کا شرف ان کو کئی سال حاصل رہا، پھر ان کاعلمی ذوق وشوق بھی معروف ہے۔ اس پوری مدّت میں جب ان کامعمول یہ ہو کہ جو حدیث بھی یاد کرنا چاہیں، اے لکھ لیا کرتے ہوں تو ان کی کھی ہوئی احادیث کا اتنی تعداد کو پہنے جانا بعید از قیاس نہیں۔ کرتے ہوں تو ان کی کھی ہوئی احادیث کا اتنی تعداد کو پہنے جانا بعید از قیاس نہیں۔ پھر اسد الخابہ میں انہی کے اس بیان سے کہ:- حفظتُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اَلُفَ مَشَلٍ.

ترجمہ: - میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے آیک ہزار مثّال

محفوظ کی ہیں۔

اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ ان کے صحیفے میں ایک ہزار تو صرف ایس احادیث تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ''امثال'' " کے طور پر ارشاد فر مائی تھیں، تو جب''امثال' بی کی تعداد ایک ہزار تھی تو سادہ اُسلوب کی احادیث اس میں پانچ چھ ہزار یا اس سے بھی زائد ہوگئی ہوں تو کیا تعجب ہے؟ ناچیز راقم الحروف کو بھی اس صحیفے کی بہت ہی احادیث کے مطالع کی سعادت نصیب ہوئی ہے، میں نے اس صحیفے کی بہت کی احادیث مشہور کتب حدیث مثلاً سنن الی داؤد، ممند احمد، تہذیب البہذیب اور مشکو ق وغیرہ میں دیکھی ہیں وہ سب کی سب سادہ اُسلوب کی احادیث مشمل نہ تھا بلکہ غالبًا سادہ اُسلوب کی احادیث مشمل نہ تھا بلکہ غالبًا سادہ اُسلوب کی احادیث ''مثال' سے بھی کئی گنا زائد تھیں، لبذا

<sup>(</sup>۱) ان کے والد حضرت عمرو بن العاصؓ خیبر کے سال مشرف بداسلام ہوئے تھے۔ (اسد الغابة ج: ہم ص:۱۲۱، ۱۱۵)\_

<sup>(</sup>۲) ج:۳ ص:۳۳۳\_

<sup>(</sup>٣) مَشَل اور امشال ہے مرادیبال وہ حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھم مثال اور تشیبہ کے اُسلوب میں ارشاد فرمایا ہو، یہ اُسلوب قرآنِ تعلیم میں بھی بکثرت آیا ہے، مفسرین ایسی آیات کو''امثال قرآن'' کہتے ہیں۔ (۳) حوالوں کی تفصیل آگے آئے گی۔

اگر بیصحیفہ پانچ ہزار تین سو چوہتر (۵۳۷۳) سے زائد احادیث پرمشمل ہوتو بیکوئی الیمی بات نہیں جس کی تائید دائل وقرائن نہ کرتے ہوں۔

### ایک شبه

یہاں ایک شبہ یہ بیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا تفصیلات تو صاف بتارہی ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمرة کے پاس احادیث کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ ہے بھی زیادہ تھا، لیکن جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، ان میں معاملہ برعس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیثوں کے مقابلے میں حضرت عبداللہ کی روایت کردہ حدیثوں بہت کم ہیں، حتی کہ ان کی روایت کردہ حدیثوں کی تعدادصرف سات سو ہے؟ (۱)

#### اس کا جواب

لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ کسی کے پاس زائد علم یاضخیم کتاب کے ہونے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس کو اپنے علوم دُوسروں تک پہنچانے کے مواقع بھی استے ہی زیادہ ملے ہوں؟ ایسے علماء ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں کہ علوم کے بحرِ ذخار ہونے کے باوجود ان کو اپنے علوم دُوسروں تک پہنچانے کے استے مواقع فراہم نہیں ہوتے، جتنے ان سے کم علم رکھنے والوں کومیسر آجاتے ہیں۔

ایک عالم اگر کسی مرکزی مقام پر ہواوراس کا مشغلہ ہی شب وروز تدریس و میلی اور نشقل شباخ کا ہوتو شاگردوں کے ذریعہ اس کے علوم کا پورا ذخیرہ دُوسروں تک بھیلتا اور نشقل ہوتا رہتا ہے، لیکن دُوسرا عالم اگر چہ اس سے زیادہ علوم رکھتا ہولیکن وہ کسی مرکزی مقام پر نہ ہو یا اے دُوسرے مشاغل بھی رہتے ہوں تو اس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی اور اس کے علوم اتنی کثرت سے دُوسروں تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہاں بالکل یہی صورت پیش آئی کہ حصرت ابو ہریرہ مدینہ منورہ میں تھے جو اس وقت علوم نبوت کا سب سے پہلے اس کا رُخ

<sup>(</sup>۱) المرقاة لعلى القارى ﴿ المِعْلِمِ القارى ﴿ اللَّهِ السَّاسِ ٢٠ــــــ

نہ رشتہ داریاں، نہ گھریلو ذمہ داریاں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شب و روز تدریس و تبلیغ میں روایت حدیث ہی کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا، چنانچہ جن حضرات نے اِن سے حدیثیں روایت کیس ان کی تعداد آٹھ سو بیان کی گئی ہے۔ لہذا ان کی روایت کردہ حدیثیں اطراف عالم میں بھیلتی چلی گئیں، برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر ق کے کہ ان کا قیام مصروشام وغیرہ میں اپنے والد ماجد حضرت عمرو بن العاص کی ساتھ رہا، جومصر کے گورنر ہونے کے باعث نظم حکومت اور جہاد وغیرہ میں مشغول کے ساتھ رہا، جومصر کے گورنر ہونے کے باعث نظم حکومت اور جہاد وغیرہ میں مشغول رہا ہو مصر کے گورنر ہونے کے باعث نظم حکومت اور جہاد وغیرہ میں مشغول کے ساتھ رہا، جومصر کے گورنر ہونے کے باعث نظم حکومت اور جہاد وغیرہ میں مشغول نے ساتھ ان کو جنگ صِقین میں بھی شریک ہونا بڑا تھا، فظاہر ہے کہ ان حالات میں ان کو اپنی مکتوب احادیث بھیلانے کے ایسے مواقع فراہم نظاہر ہے کہ ان حالات میں ان کو اپنی مکتوب احادیث بھیلانے کے ایسے مواقع فراہم نہ ہوسکے جو حضرت ابو ہریر ڈ کو حاصل تھے، اس لئے ان کی تحریر کردہ حدیثیں ہم تک نوری نہیں بہنچ سکیں۔

## إس صحيفے کی حفاظت

بہرحال "المصحيفة الصادقة" حضرت عبدالله بن عمر قُرُكا اليا كارنامه تقا كه وه اس پر جتنا بھى فخر كرتے بجا تھا، اور اس كى جتنى بھى حفاظت كرتے مناسب تقى۔ چنانچ حضرت مجاہد رحمہ الله فرماتے ہيں كہ:-

میں عبداللہ بن عمرہ کے پاس گیا اور ایک صحیفہ جو اُن کے گدّے میں خیج رکھا تھا، اُٹھالیا، انہوں نے جمھے روک دیا، میں نے کہا: آپ تو کوئی چیز مجھ سے بچائے نہیں رکھا کرتے۔ فرمایا:-

هَٰذِهِ الصَّادِقَةُ مَا سَمِعْتُ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج:ا ص:۱۸۴ـ

<sup>(</sup>۲) حضرت عبدالله بن عمروٌ کی وفات ۱۵ هد میں شام ہی میں ہوئی، اس وفت آپ کی عمر بہتر سال تھی۔ (طبقات ج۴۶ ص:۲۶۸ جز۳۰)

<sup>(</sup>٣) اسد الغابة ج:٣ ص:٣٣٨،٢٣٣، و جامع بيان ألعلم ج: اص:2٢، و المحدث الفاصل سن:٣٦٤\_

وَسَسَلَّمَ لَيُسَ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ. إِذَا سَلِمَتُ لِيُ هَلِهِ وَكِتَابُ اللهِ وَالُوَهُ طُ فَسَلَا أَبَالِيُ عَلَى مَا كَانَتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا. وَالْوَهُظُ (١) اَرُضٌ كَانَتُ لَهُ يَزُرَعُهَا.

ترجمہ:- یہ (صحفہ) صادقہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی واسط نہیں تھا، جب تک میرے پاس بیاور قرآن اور وہظ (ان کے زیر انتظام ایک وقف زمین) محفوظ ہے، مجھے دُنیا کی کسی چیز کی یروانہیں۔

"المصحيفة الصادقة" پشت ور پشت ان كے خاندان ميں رہا، ان ك (٢) پڑيوتے حضرت عمرو بن شعيبً اس سے درسِ حديث ويا كرتے تھے۔

پھران کے ذریعہ رفتہ رفتہ بیصحیفہ بعد میں تألیف ہونے والی مشہور کتب صدیث میں مذم ہوگیا، چنانچہ عمر و بن شعیبؓ کے بارے میں امام احمد بن حنبلؓ کا کہنا ہوں۔' اور ہے کہ:''میں ان کی روایت کردہ بعض احادیث (اپنی مند میں) لکھتا ہوں۔' اور اب وہ کتبِ حدیث ہمارے سامنے ہیں جن میں اس صحیفے کی احادیث بکثرت موجود ہیں۔

# اس کی علامت

### یہ پہچاننے کے لئے کہ موجود کتبِ حدیث میں کون کون سی حدیثیں یقنی طور

<sup>(1)</sup> اسد الغاب میں ظاء مجمد کے ساتھ ہے اور جامع بیان العلم میں طاء مہملہ کے ساتھ۔ نیز جامع بیان العلم کی روایت میں بیتفصیل بھی ہے کہ و ھُسط ایک زمین تھی جو عمرو بن العاص نے وقف فی سیل اللہ کردی تھی، عبداللہ بن عمر اُس کا انظام کرتے تھے۔ اور تذکرة الحفاظ (ج: احس: ٣٩) میں ہے کہ یہ طائق میں ایک باغ تھا، جس کی قیت دس لاکھ درہم تھی۔

<sup>(</sup>۲) مشہور محدث ہیں۔

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے دیکھے: تہذیب التہذیب، ترجمه عمرو بن شعیبٌ ج، ۸ ص:۵۳،۴۹ غمرو۸۰

<sup>(</sup>١٨) حوالة بالاص: ١٩٦٥

پر "الصحيفة الصادقة" كى بين؟ ايك بهت كارآ مدأ صول تهذيب التهذيب مين ملتا هم، جومشهور محدثين يجل بن معين اورعلى بن مدين في نايا بي كه:-

عمرو بن شعب جوحدیث عَنُ اَبِیهِ عَنُ جَدِّه روایت کریں، وہ اسی صحفے کی حدیث ہوتی ہے۔

اس اُصول کی روشی میں اگر موجودہ کتبِ حدیث میں بھی تلاش کی جائے تو اس صحیفے کی بہت حدیث میں بھی تلاش کی جائے تو اس صحیفے کی بہت حدیثیں مل جا کیں گی، چنانچسننِ ابی داؤد، مندِ احمد، نسائی، بیہتی اور مشکوۃ وغیرہ میں اس سند کی حدیثیں جگہ جگہ ملتی بیل، جو ندکورہ اُصول کے مطابق یقنی طور پر اسی صحیفے سے ماخوذ ہیں۔

ىه: - صحيفه عليٌّ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی تحریری احادیث کا ایک مجموعہ موجودتھا، جو صحیفہ علیؓ کے نام سے مشہور ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی عہدِ رسالتؓ ہی میں لکھا گیا تھا، مثلاً بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

مَا عِنْدُنَا شَىءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ وَهلِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣) ترجمہ: - ہمارے پاس پَحِینٰہیں، سوائے کتابُ الله (قرآن) کے اوراس صحفے کے جو نی صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے۔ صحح بخاری ہی کی دُوسری حدیث ہے کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ نے قرمایا: -مَا كَتَبُنَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرُانَ وَمَا فِي

<sup>(</sup>١) حوالهُ بالأص:٥٣،٣٩\_

<sup>(</sup>۲) مثلاً ملاحظه بود: ابوداؤد ج: اص: ۲۱۸، ۲۲۵ کتاب الزکوٰة ، دانشخ الربانی (تبویب مندِ احمد) باب الایمان بالقدر ج: اص: ۱۳۲، ۱۳۵، دمثکوٰة ج:۲ ص: ۳۸۴،۵۸۳ ، باب ثواب بلزه الامة -(۳) بخاری، کتاب الجهاد، باب اثم من عابد ثم غدر ج: اص: ۴۵۱\_

هاذه الصَّحِيفَة. (١)

ترجہ:- ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھی نہیں لکھا، سوائے قرآن کے اور اس چیز کے جواس صحیفے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صحیفے کو نہایت اہتمام و حفاظت سے اپنے ساتھ رکھتے اور مجالس وخطبات میں اس کے مضامین بیان کیا کرتے تھے، چنانچہ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ:-

> خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقُرَأَهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَمَا فِى هٰذِهِ الصَّحِيُفَةِ. فَقَالَ: فِيُهَا الُجِرَاحَاتُ وَاسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ. (٢)

> ترجمہ: - علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، پس کہا: ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں جو ہم پڑھتے ہوں، سوائے اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن) کے، اور ان احادیث کے جواس صحفے میں ہیں، پھر کہا کہ: اس میں زخموں کی دیت (کے اُحکام) اور اُونٹوں کی عمریں ہیں اور یہ کہ مدینہ حرم ہے۔

اِس صحیفے اور اس کے مضامین کا ذکر حضرت علیٰ کی زبانی صحیح بخاری میں چھ مقامات پر ملتا ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں اِجمال۔ بخاری کی ان سب روایات کو دکھیے کرمعلوم ہوتا ہے کہ بیصحیفہ کافی طویل تھا، اور اس میں دیت، خون بہا، فدید، قصاص

<sup>(</sup>۱) بخاري، كتاب الجبهاد، باب اثم من عامرتم غدرج: اص:۳۵۱

<sup>(</sup>٢) حوالةُ بالا باب ذمة المسلمين وجوارتهم واحدة ج:ا ص: ٣٥٠ ـ

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے صحیح بخاری کے مندرجہ ذیل مقامات ملاحظہ کئے جائیں: ا:- کتاب العلم، باب کتابہ العلم، باب کتابہ العلم، باب کتاب العلم بنا: ص:۲۱-۳۱-کتاب الجہاد، باب فکاک الاسیر ج: اص:۳۲۸-۳۱-کتاب الجہاد، باب ذمة المسلمین وجوارہم واصدہ ج: اص:۳۵۰-۳۱-کتاب الجماد، باب الحجم من عابد ثم غدر ج: اص:۳۵۱- ۲۵-کتاب الجہاد، باب الحم من عابد ثم غدر ج: اص:۳۵۱- ۲: کتاب الاعتصام بالکتاب والمنة، باب ما کمره من العمق والتنازع ج:۲ ص:۸۵۱-

ذمیوں کے حقوق اور ولاء و معاہدات کے اُحکام لکھے ہوئے تھے، نیز زکوۃ اور دیت کے مسائل کے لئے اُونٹوں کی عمریں اور مدینہ کے حرم ہونے کی تفصیلات بھی اس میں درج تھیں۔ہم نے اس کے صرف بعض اقتباسات پر اکتفاء کیا ہے۔

اگر کتب حدیث میں جنتو کی جائے تو اس کی مزید تفصیلات بھی سامنے آنے کی تو قع ہے!

### ۵:-حضرت انسٌّ کی تألیفات

حفرت انس رضی الله عنه کاعلمی ذوق وشوق معروف ہے، یہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں آنے سے پہلے ہی لکھنا جانتے تھے، انہیں دس سال کی عمر میں ان کی والدہ اُمِّ سلیم نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے پیش کیا تھا کہ:-

هٰذَا ابُنِيُ وَهُوَ غُـلَامٌ كَاتِبٌ.

(بیمیرا بیٹا ہے، اور بیاڑ کا لکھنا جانتا ہے)

اس پہلی حاضری کے بعد مسلسل دس سال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و تربیت میں اس طرح رہے، جیسے گھر ہی کے ایک فرد ہوں۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت میں دینی علوم کی تعلیم دینے کے لئے بھر ہنتقل ہوگئے تھے، جہاں ان سے تشکانِ علوم ِ نبؤت ۹۳ می تک استفادہ کرتے رہے۔

انہوں نے تو نہ صرف عہدِ رسالت ہی میں احادیث کے کی مجموعے لکھ کر تیار کر لئے تھے، بلکہ ایک کام یہ کیا کہ یہ تحریری مجموعے احتیاطاً آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو پڑھ کر بھی سنادیئے تاکہ ان کی مزید توثیق ہوجائے، بعد میں بیان مجموعوں سے احادیث روایت کیا کرتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ائن ِ سعد ج:۷ ص:۱۹ جزو:۲۵\_

 <sup>(</sup>۲) مفصل حالات کے لئے دیکھتے: الا کمال فی اساء اله جال ص:۱، ومرقاۃ ج:۱ ص:۳۷۔

ان کے شاگردسعید بن ہلال کا بیان ہے کہ:-

كُنَّا إِذَا اَكْثَرُنَا عَلَى اَنْسِ ابُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَانُدُ وَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَانُحُ رَجِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَانُحُ رَجَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ: هَاذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُتُهَا وَعَرَضُتُهَا. (١)

ترجمہ: - ہم جب حضرت انس سے زیادہ اصرار کرتے تو وہ ہمیں اپنے پاس سے بیاضیں نکال کر وکھاتے اور کہتے کہ: یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہی لکھ لی تھیں اور پڑھ کر بھی سنادی تھیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایسا صرف ایک ہی مجموعہ نہیں تھا، بلکہ متعدد مجموعے (بیاضیں یا دفتر) تھے۔

# آپ صفراللہ کی إملاء کرائی ہوئی حدیثیں

اب ہم ان تحریری احادیث کا إجمالی خاکہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام فرما کر اللاء کرائیں اور انہیں اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ان میں ایسی بہت سی تحریروں کا ذکر بھی آئے گا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بھی ثبت فرمائی، بلکہ انہیں گواہوں کے رُوبر ولکھوایا ہے۔

اِس قَتْم کی کئی مثالیں ''سراقہ'' کے قصے، ''وُستورِ مملکت'' اور ''سرکاری تحریروں' کے ضمن میں بھی گزری ہیں، مگر سیرت وحدیث کی متند کتابوں میں اس قتم کی مثالیں دس بیس نہیں، سینکڑوں ملتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس مقالے میں سب کو جمع کیا جائے تو ''مقالے'' کی بجائے ضخیم کتاب تیار ہوجائے گی، اِس لئے یہاں چند مثالوں 'پراکتفا کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) متدرک حاکم، ذکر انس بن مالک ، کتاب معرفة الصحابة ج ۳۰ ص ۵۵۳،۵۷۳ علامه رامهر مزگ نے المحدث الفاصل میں بید واقعہ مهیرہ بن عبدالرحمن کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ ص ۲۱۷۰۔

### كتاب الصدقة

مشہور ومتند کتب حدیث میں اس''کتاب الصدقة'' کی تفصیلات عام طور سے ملتی ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُوسرے شہروں میں اپنے مقرر کردہ عاملوں کے پاس بھیجنے کے لئے لکھوائی تھی، مگر بھیجنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا، پھر اس پر حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اپنے دورِ خلافت میں تاحیات عمل کیا۔

اس میں مویشیوں کامفصل نصاب زکو ق، ان کی عمریں اور متعلقہ مسائل کی تفصیلات درج ہیں۔

سنن الى داؤد وترفدى مين حضرت عبدالله بن عمر كى دوايت ہے كه :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمُ
يُخْوِجُهُ إلى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ
عَمِلَ بِهِ أَبُوبُكُو حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَو حَتَّى قُبِضَ،
فَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ هِنَ الْإبلِ شَاةٌ ... اللخ.
فَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ هِنَ الْإبلِ شَاةٌ ... اللخ.
فَكَانَ فِيهِ: فِي خَمْسٍ هِنَ الْإبلِ شَاةٌ ... اللخ.
ترجمه: - رسول الله عليه وسلم نے كتاب الصدقة لكھوائى،
ترجمه: - رسول الله عليه وسلم نے كتاب الصدقة لكھوائى،
قوات ہوگئى، آپ نے اسے اپنی تلوار كے ساتھ لگا ركھا تھا، آپ كوفات كى وفات كے بعد اس پر حضرت ابوبكر نے عمل كيا يہاں تك كه وفات كى وفات بائى، پُراس پر حضرت عمر نے عمل كيا يہاں تك كه وفات بائى والت بائى من تحرير تھا كہ: پاخچ أوتوں پر ايك بكرى واجب ہے بائى۔ اس میں تحریر تھا كہ: پاخچ أوتوں پر ایك بكرى واجب ہے بائى۔ اس کیا جاتا ہے)

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داؤد، کتاب الزکوة ج:ا ص:۲۱۹، و جامع ترمذی، کتاب الزکوة، باب ما جاء فی زکوة الابل وافعتم ج:ا ص: ۱۰۷۔

### اس كتاب كالتحفظ

پھراس کتاب کی نقل درنقل حفظ اور درس و تدریس کا سلسله متواتر جاری رہا، حتی که موجوده کتب حدیث مثلاً ترندی، نسائی، ابوداؤد وغیره میں اس کا مفصل متن محفوظ چلا آتا ہے، ابوداؤد نے زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے۔ (۱)

مشہور محدث ابن شہاب زُہریؒ بید'' کتاب الصدقة'' درسا پڑھایا کرتے تھے، بیکتاب ان تک کیسے پہنچی؟ اِس کی تفصیل بھی انہوں نے خود اپنے شاگردوں کو بتائی کہ:-

رور الله سلی الله علیہ وسلم کی اس کتاب کا نسخہ ہے جو آپ نے سے در اور اصل نسخہ حضرت عمر کی اور اصل نسخہ حضرت عمر کی اولا و اولا و کے پاس ہے جو عبدالله بن عمر کے صاحبزادے سالم نے مجھے پڑھایا تھا، میں نے اُسے بعینہ حفظ کرلیا تھا۔ نیز عمر بن عبدالعزیز نے اس کی نقل حضرت عبدالله بن عمر کے دونوں صاحبزادوں نے اس کی نقل حضرت عبدالله بن عمر کے دونوں صاحبزادوں عبدالله اور سالم کے سے صاصل کی تھی، میرے پاس سے وہی نقل ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت انس کو بحرین بھیجا تو ایک کتاب الصدقہ لکھ کر ان کو دی تھی، جس کے اقتباسات اور مختصر مضامین صحیح بخاری وغیرہ میں بار بار آتے ہیں، اس میں بھی کم وہیش وہی اَحکام ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی کتاب الصدقہ میں تھے، گمان ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ کوئی الگ کتاب نہیں، بلکہ وہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الصدقہ ہے، کیونکہ اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر شبت تھی۔

<sup>(1)</sup> و يكيمة: سنن الى داؤد، كتاب الزكوة ج: اص: ١١٨ تا ٢٢٠ ـــ

<sup>(</sup>٢) ولادت اهم، وفات ١٢٥هـ

<sup>(</sup>m) سنن الي داؤد، كتاب الزكوة ج:ا ص: ٢٢٠\_

<sup>(</sup>٣) مثلًا ديكھئے: محیح بخاری بیکتاب آلز کوۃ ج:ا ص:١٩٣ تا ١٩٣\_

چنانچرمشهور محدث وفقيد حماد بن سلمةً كابيان هم كه: اخَدُتُ مِن شُمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَنَس كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ
اَبَابَكُرٍ كَتَبَهُ لِآنَس، وَعَلَيْهِ خَاتَهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَفَهُ مُصَدِّقًا.

ترجمہ: - بیں نے حضرت انسؓ کے بوتے ثمآمہ سے ایک کتاب حاصل کی، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ بید حضرت ابو بکرؓ نے حضرت انسؓ کو اس وقت لکھ کر دی تھی جب انہیں زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرتھی۔

ہوسکتا ہے کہ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی'' کتاب الصدقہ'' کی نقل ہو اور اس پر بعینہ مہر ندہو، بلکہ مہر کے الفاظ ''مُسحَسَّلَّہ دَّسُوْلُ اللهِ" اس پرنقل کر دیۓ گئے ہوں۔

## کئی اور صحیفے

ایی مثالیں بھی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بکٹرت ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کوکسی مقام کا حاکم مقرر کیا، یا کوئی اور مہم سپر دفر مائی تو اسلامی اَحکام پرمشتل ہدایت نامہ لکھواکر ان کو عطا فرمایا، مثلاً حضرت ابو ہریہ اور حضرت علاء بن الحضری کو جب ہجر کے مجوسیوں کے پاس بھیجا تو انہیں ایک کتاب کھواکر دی، جس میں زکو ہ اور عشر کے مفصل اَحکام ہے۔ (۲)

ای طرح حضرت معاذین جبل اور مالک بن مراره کو اہلِ یمن کی طرف سیجتے وفت ایک کتاب کلھوا کر عنایت فرمائی، جس میں زکو ہ کے علاوہ دُوسرے اسلامی اُحکام بھی درج تھے۔ (۳)

<sup>(1)</sup> سنن ابي داؤد، كتاب الزكوة ج: اص: ٢١٨\_

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے و كيھے: طبقات ج: اص:٣١٣ جزو:٣\_

<sup>(</sup>٣) ايضاً ج: اص:٣١٣ جزو:٣\_

صحيفه عمرو بن حزمٌ

ای سلیلے کی ایک اہم کڑی ہے واقعہ ہے کہ ادھ میں جب یمن کا علاقہ نجران فتح ہوا تو آنحضرت عمرہ بن حزم رضی اللہ عنہ کو فتح ہوا تو آنحضرت عمرہ بن حزم رضی اللہ عنہ کو اس کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجا، رُخصت کے وقت آپ نے حضرت اُبیّ بن کعب ؓ ہے ایک کتاب کھواکر ان کے حوالے گی، جس میں عام نصحتوں کے علاوہ طہارت، نماز، زکو ق،عشر، جج،عمرہ، جہاد، غنیمت اور جزیہ کے اُحکام، نبلی قومیت کے نظریہ کی ممانعت، دیت (خوں بہا)، بالوں کی وضع، تعلیم قرآن اور طرزِ حکمرانی کے متعلق مدایات درج تھیں۔ (۲)

حضرت عمر و بن حرّم ہے اپنے فرائض منصبی اسی کی روشی میں انجام دیے،
ان کے انقال کے بعد یہ قیمتی دستاویز ان کے بوتے ابو بحر بن محمد بن عمر و بن حرّم کے
پاس رہی۔ ان سے مشہور امام حدیث ابن شہاب ذُہریؒ نے یہ کتاب پڑھ کر اس کی
نقل حاصل کی، امام ذُہریؒ یہ کتاب بھی درساً پڑھایا کرتے تھے، اس طرح عہد
رسالت کی یہ اہم دستاویز بھی بعد میں تألیف ہونے والی کتب حدیث کا جزء بن گئی۔

خود امام زُہر گُ کا بیان ہے کہ:-

جَا ءَنِى اَبُونِكُسِ بُنُ حَزُمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقُعَةٍ هِّنُ اَدَمٍ عَنُ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ:- میرے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب عمرو بن حزم کے پوتے ابوبکر لے کر آئے جو چیڑے کے تکڑے پرلکھی ہوئی تھی۔

ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ:-

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج: اص: ۲۶۷ بزو: ۲، وسنن نسائی ج: ۲ ص: ۲۱۸، حافظ ابن مجر نے الخص (ج: ۲ ص: ۲۱۸، حافظ ابن مجر نے الخص (ج: ۲ ص: ۲۱۸) میں اس واقعے کو دخیر مشہور "قرار دیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لئے دیکھتے: الوثائق السیاسیة (نمبر۱۰۵) ص:۱۰۹ تا ۱۰۹، و وارتطنی ج:۳ ص:۲۱۰،۲۰۹

قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى كَتَبَ لِعَمُرِو بُنِ حَزُمٍ حِيْنَ بَعَثَهُ عَلَى نَجُرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابِى بَكْرِ بُنِ حَزُمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ .... المخ.

ترجمہ: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر و بن حزم کو نجران سیجے وقت جو کتاب کھوائی تھی، وہ میں نے پڑھی ہے، وہ ابو بکر بن حزم کے پاس تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہدایت ہے کہ .... الحے۔ (آگے اس دستاویز کا اقتباس ہے)

امام زُہریؒ نے اپنے شاگردوں کو اس کتاب کی نقل دکھاتے ہوئے کہا: -بَعَثَ بِهِ مَعَ عَمُرِو بُنِ حَزُمٍ فَقُرِأً عَلَى اَهْلِ الْيَمَنِ، هٰذِهِ نُسْخَتُهُ ... الخر.

ترجمہ:- یہ کتاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عمرو بن حزم الله علیہ وسلم نے عمرو بن حزم الله علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی تھی، پس میہ اہل یمن کو پڑھ کر سنائی گئی اور میہ (۱) (میرے پاس) اس کی نقل ہے۔

ال كتاب كمتن ك اقتباسات اكثر كتب حديث مثلاً مند احد، مؤطا المام ما لك، نسائى، دارمى وغيره مين زكوة اور ديات ك ابواب مين متفرق طور برآئ بين، الله تعالى جزائ خير دے ڈاكٹر حميدالله صاحب كو كه انہوں نے ان تمام اقتباسات كوا في بيش قيمت تأليف' الوثائق السياسية' مين مفصل حوالوں كساتھ كيجا كرديا ہے۔ (۲)

<sup>(1)</sup> ندکورہ تیوں روایات کی تفصیل کے لئے و کھیے:سنن نسائی ج:۲ ص:۲۱۸

<sup>(</sup>٢) وليكھئے: نمبر ١٠٥ ص:١٠٩ تا ١٠٩\_

## عمرو بن حزمٌ كى اجهم تأليف

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحیفے کا اُوپر ذکر آیا ہے، حضرت عمروبن حزم رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اسے محفوظ رکھا، بلکہ ایک بڑا کام بیہ کیا کہ اکیس دوسرے نوشتے بھی جو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عاد و بنی عریض کے یہود یوں، تمیم داری، قبائل جہینہ و جذام وطی وثقیف وغیرہ کے نام لکھوائے تھے، حاصل کئے اور ان سب کی ایک کتاب تألیف کی جو عہدِ رسالت کی سیای و سرکاری دستاویزوں کا اُوّلین مجموعہ قرار دی جاسکتی ہے۔

دیبکل (سندھ) کےمشہور محدّث ابوجعفر دیبکی نے تیسری صدی ہجری میں اس تألیف کی جوروایت کی ہے، وہ اب تک محفوظ چلی آتی ہے۔

چنانچ ابن طولون کی تألیف "اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین" جس کانسخه بخطِ مؤلف دمشق کے کتب خانے "المحصع العلمی" میں محفوظ ہے، اور حجیب بھی چکا ہے، اس میں حضرت عمرو بن حزم کی مذکورہ تألیف بطور ضمیمہ شامل اور محفوظ کردی گئی ہے۔(۱)

## نومسلم وفود کے لئے صحائف

اییا بکثرت ہوتا تھا کہ نومسلم قبائل کے وفود یا اشخاص اسلامی تعلیمات کیھنے کے لئے مدینہ منوّرہ آکر قیام کرتے ، یہاں وہ قرآن و حدیث حفظ یاد کرتے اور وطن واپسی کے وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ان کے قبائل کے لئے اسلام کے بنیادی اُحکام کھوا کر ان کوعطا فرمادیتے۔ چندمثالیس ملاحظہ ہوں:-

حضرت واکل بن حجر رضی الله عنه نے پچھ عرصه مدینه منوّره میں قیام کے بعد جب وطن واپسی کا ارادہ کیا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلی کے درخواست کی کہ:-اُکٹُٹُ لِیُ اللی فَوْمِی کِتَابًا. (۲)

<sup>(</sup>۱) یه پوری تفصیل مقدمه صحیفهٔ جهام بن مُنبه ص:۳۹،۳۵ سے مَاخوذ ہے۔

<sup>(</sup>٢) طبقات ج: اص: ١٨٨ جزو:٣

A.

(ميرى قوم كے نام مجھے ايك كتاب لكھ ديجكے) تو آپ صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاوية كو تكم ديا كه:-اُكُتُبُ لَهُ يَا مُعَاوِيَةُ! إِلَى الْآقَيَالِ الْعَبَاهِلَة لِيُقِينُمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ .... اللح.

ترجمہ: - اے معاویہ! تم انہیں اقیالِ عبابلہ (حضرموت کے باشندوں) کے نام لکھ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں .....الخ۔

چنانچید حضرت معاویه رضی الله عنه نے ان کو تین دستاویزیں لکھ کر دیں، ان میں سے ایک خاص ان کے بارے میں تھی اور دو عام تھیں، ان میں آپ صلی الله علیه وسلم نے نماز، زکو قاور اس کے بعض جزئی مسائل،مسلم فوجی دستوں کی امداد، شراب، سوداور کی ایک اُمور سے متعلق اَحکام لکھوائے تھے۔ (۱)

وفرعبدالقیس کی مدینہ میں عاضری سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اس قبیلہ کے ایک صاحب منقذ بن حیان بغرض تجارت مدینہ منوّرہ آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت سے مشرف بہ اسلام ہوگئے، واپسی کے وقت انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کتاب بھی حاصل کرلی۔ (وَ مَعَدُ بِحَسَّابُهُ عَلَیْهِ السَّسَلُوهُ وَ السَّسَلُوهُ وَ السَّسَلُوهُ وَ السَّسَلُوهُ وَ السَّسَلَامُ ) (۲) ابتداء میں تو اس کتاب کو انہوں نے لوگوں کے خوف سے السَّسَلُوهُ وَ السَّسَلَامُ ) (۲) ابتداء میں تو اس کتاب کو انہوں نے لوگوں کے خوف سے چھیائے رکھا، لیکن جب ان کی کوشش سے ان کے خسر جو قبیلے کے سردار بھی تھے، مشرف بہ اسلام ہوگئے تو اپنی قوم کو یہ کتاب پڑھ کر سنائی، جس کے بیتیج میں یہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے اور ان کا وفد مدینہ منوّرہ حاضر ہوا، یہ وہی وفر عبدالقیس ہے جس کا ذکر بخاری ومسلم میں خاصی تفصیل سے آیا ہے۔

ای طرح آپ صلی الله علیه وسلم نے مندرجہ ذیل وفود کو بھی اسلامی أحكام پر

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ویکھئے: الوٹائق السیاسیة نمبراس اس :۱۳۰ تا ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ شرح مشکوۃ ج:ا ص:۸۸، وشرح مسلم (نووی) ج:ا ص:۳۳-

#### Al

مشتل صحیفے الگ الگ لکھوا کر عنایت فرمائے: ا:- وفیہ فلیلیز شعم ، ۲:- وفد الر ہاوتین ، ۳:- وفیہ ثمالیة والحدان \_

نیز قبیلۂ باہلہ کے دو بزرگوں مطرف بن الکاہن اورنہ شل بن مالک کو الگ الگ صحیفے لکھوا کر مرحمت فرمائے، یہ دونوں صحیفے بھی اسلامی اُ حکام پر مشتمل تھے۔ یہ تو محض مثالیں ہیں، ورنہ طبقاتِ ابنِ سعد کے'' ذکر وفادات العرب'' جلیہ اوّل میں ان کی بہت مثالیں موجود ہیں۔ (۱)

## تبليغي خطوط

ا ملاء کردہ حدیثوں ہی کی صنف میں ایک طویل فہرست ان تبلیغی اور تعلیمی خطوط کی ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں وقتاً فو قتاً لکھوا کر مختلف قبائل اور ملکوں کے سربراہوں کے نام روانہ فرمائے، یہ دعوت اسلام کے علادہ دیگر فقہی ابواب کے بھی بہت سے شرعی اُ حکام بر مشتمل ہیں۔

مثلًا یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور سیرت و حدیث کی تقریباً تمام متند کا بوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ صلح حدیدیہ کے بعد کھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وُنیا کے چھمشہور حکمرانوں کے نام تبلیغی خطوط روانہ فرمائے اور ان پر اپنی مہر بطور دستخط شیت فرمائی۔

جن حکمرانوں کے نام یہ خطوط بھیج گئے تھے اور جن جن قاصدوں کے ذریعہ بھیج گئے، ان کی تفصیل مدہے:-

ا:-حضرت عمرو بن أمية الضمريٌّ برائے نجاشی شاہِ حبشه (ایتھوپیا، افریقه) ۲:-حضرت دحیة الکلیؓ برائے قیصر شاہِ رُوم

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھنے: طبقات ج: اص: ۲۷۰ تا ۲۸۷ وص: ۳۸۳ تا ۳۵۳ جزو:۳\_

<sup>(</sup>۲) مثلاً و میکینهٔ طبقات این سعد ج:ا ص:۲۵۸ تا ۲۷۲ جزود ۴، و بخاری ج:ا ص:۵،ص:۵۱، ومفکل ق ص: ۱۳۸۰

<sup>(</sup>۳) اس مہر کامفصل ذکر چھھے آچکا ہے۔

Ar

۳: - حضرت عبداللہ بن حذافہ میں جرائے کسری شاہ فارس (ایران، عراق وغیرہ) ۲: - حضرت حاطب بن الی بلتعہ برائے مقوقس حاکم اسکندریہ (مصر) ۵: - حضرت شجاع بن وہب برائے حارث بن شمرغسانی ۲: - حضرت سلیط بن عمر ق بن علی اُحقی

ان میں سے نجاشی شاہِ حبشہ کے نام آپ نے دو خط روانہ فرمائے تھے جو اس نے ہائقی دانت کے ایک عطروان میں محفوظ کرکے رکھ لئے تھے اور کہا تھا کہ: حبشہ اس وقت تک بخیریت رہے گا جب تک بیدونوں خط اس ملک میں موجود ہیں۔(۱) حیرت ناک

یہ چھ کے چھ قاصد ایک ہی دن اپنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے ادر عجیب بات یہ ہے کہ یہ حضرات حکابہ جہاں جہاں جہاں جھیج جارہ سے آگر چہان ملکوں کی زبان سے ناواقف تھے، لیکن یہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا کہ روائگی کے دن جب صبح ہوئی تو ان میں سے ہر ایک اس ملک کی زبان میں گفتگو کرسکتا تھا، جہاں اس ملک کی زبان میں گفتگو کرسکتا تھا، جہاں اس جیجا جارہا تھا، چہان نے متعلقہ حکمرانوں کے پاس جاکر ترجمانی کے فرائض بڑی خوبی سے انجام دیئے۔

قیصر و کسریٰ وغیرہ کے نام خطوط کا ذکر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور قیصر کے نام خط کامفصل واقعہ اور پورامتن صحیح بخاری کے بالکل شروع میں ملتا ہے۔'' ان خطوط کی اصلیں

ندکورہ چھ خطوط میں ہے دوکی اصلیں کافی پہلے دستیاب ہو پکی ہیں، اور ان کے عکس بعض دُوسرے والا ناموں کے عکس کے ساتھ مختلف کتابوں میں شائع ہوتے رہے ہیں، اور کراچی میں تو نجاشی اور مقوس کے نام خطوط کے عکس مستقل پمفلٹ کی

<sup>(</sup>۱) طبقات ج:ا ص:۲۵۹ جزو:۳۔

<sup>(</sup>۲) طبقات ج: اص:۲۹۳،۲۵۸ جزو:۳۰

<sup>(</sup>۳) ملیح بخاری ج:ا ص:۵\_

<sup>(</sup>m) اس بمفلث كا نام "خطوط مبارك" ب-

صورت میں مع ترجمہ شائع ہوئے ہیں، اس میں ان دونوں خطوط کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور خط کا عکس بھی شامل ہے جو ندکورہ چیخ خطوط کے علاوہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن سادی (بحرین) کے نام بھیجا تھا۔

ان اصلوں کی دستیابی کی مفصل رُوئیداد ڈاکٹر حمیداللہ صاحب نے ''رسولُ<sup>()</sup> اکرمؓ کی سیاسی زندگی'' میں قلم بند کی ہے، ان تینوں عکسوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرِ مبارک بھی موجود ہے۔

نئی دستیانی

ستمبر ۱۹۲۱ء میں ناچیز راقم الحروف جب اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کے ہمراہ جنوبی افریقہ کا دورہ کر رہا تھا تو جو ہانسرگ کے ''واٹر فال اسلامک آنسٹی ٹیوٹ' کو بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ آنسٹی ٹیوٹ کے ناظم جناب مولانا ابراہیم میاں صاحب نے کتب خانہ بھی دکھایا اور ساتھ ہی ایک نہایت بیش قیمت یادگار کی زیارت کرائی۔ یہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے اس نامہ مبارک کا فوٹو تھا جو آپ صلی الله علیه وسلم نے کسرئی پرویز کے نام بھیجا تھا، یہ بالکل نئی دریافت تھی اور اس لئے تجب انگیز بھی کہ بخاری 'وغیرہ کی روایات سے خابت ہے کہ کسرئی نے اور اس لئے تجب انگیز بھی کہ بخاری 'وغیرہ کی روایات سے خابت ہے کہ کسرئی نے کیریں نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کے بعض پھٹے ہوئے حصوں کو جوڑا گیا ہے، تاہم کیسریں نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کے بعض پھٹے ہوئے حصوں کو جوڑا گیا ہے، تاہم بلا واسطہ حاصل کیا تھا۔ میری درخواست پر انہوں نے اس کی ایک فوٹو کا پی اسی وقت بلا واسطہ حاصل کیا تھا۔ میری درخواست پر انہوں نے اس کی ایک فوٹو کا پی اسی وقت بلا واسطہ حاصل کیا تھا۔ میری درخواست پر انہوں کہ یہ کا پی صاف نہیں آسکی، تاہم گی کلمات اس میں بھی صاف پڑھے جاسے ہیں۔ حال ہی میں دیوبند کے ماہنامہ کلمات اس میں بھی صاف پڑھے جاسے ہیں۔ حال ہی میں دیوبند کے ماہنامہ دروار العلوم'' کا شارہ نمبر ہم جلد نمبر میں (او جنوری ۱۹۲۹ء) خوش قسمتی سے مجھے مل گیا، دروار العلوم'' کا شارہ نمبر ہم جلد نمبر میں (او جنوری ۱۹۲۹ء) خوش قسمتی سے مجھے مل گیا، دروار العلوم'' کا شارہ نمبر ہم جلد نمبر میں (او جنوری ۱۹۲۹ء) خوش قسمتی سے مجھے مل گیا، دروار العلوم'' کا شارہ نمبر ہم جلد نمبر میں (او جنوری ۱۹۲۹ء) خوش قسمتی سے مجھے مل گیا،

<sup>(</sup>۱) ص:۲۱۰۱ تا ۱۵۳

<sup>(</sup>٢) بخارى، كمّاب العلم، باب ما يذكر في السنادلة ..... الخ ج: اص: ١٥ــ

<sup>(</sup>m) موصوف عرب بیر علمی حلقوں میں خاصی شہرت رکھتے ہیں اور فن تحریر شناس کے ماہر ہیں۔

#### ۸r

جس میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے خط کا فوٹو تو شائع نہیں کیا لیکن خط کی دستیابی کی مفصل رُوئیداد سپر دِقلم کی ہے، ان کا بیان ہے کہ وہ مکتوب گرامی ہرن کی باریک کھال پر لکھا ہوا ہے، تیسری سے دسویں سطر چاک کیا ہوا ہے اور مسٹر ہنری فرعون کے پاس پورامحفوظ ہے، ڈاکٹر صاحب عرصہ تک فئی تحقیق کے بعد اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ یہ نامیہ مبارک وہی ہے جو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز کو بھیجا تھا۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے ایک نامهٔ مبارک اہلِ جرش کو بھیجا تھا، جس میں سطحور اور کشمش کی مخلوط نبیذ کے متعلق حکم بیان فرمایا گیا تھا۔ (۱)

آپ صلی الله علیه و کلم کا ایک نامه حضرت عبدالله بن انحکیم رضی الله عنه کے پاس پہنچا، جس میں مردہ جانور کے متعلق تحکم تحریر تھا۔ (۲)

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جُمع سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی دیت (خون بہا) میں سے بیوی کو کیا دلایا؟ ضحاک بن سفیان ؓ نے کھڑے ہوکر کہا: مجھے معلوم ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیر سسلہ کھوا کر بھیجا تھا۔ (۳)

حضرت معاذ رضی الله عند نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے لکھ کر غالبًا یمن سے دریافت کیا کہ کیا سبزیوں میں زکوۃ ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے تحریری جواب دیا کہ: سبزیوں برزکوۃ نہیں۔ (۴)

یہ تو چند خطوط کی تفصیل بطورِ مثال لکھ دی گئی، ورنہ تبلیغی اور تعلیمی خطوط کا انتحصار صرف انہی چیرسات خطوط میں نہیں، طبقاتِ ابنِ سعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قتم کے خطوط کا مستقل باب ہے، جس میں ایک سو پانچ مکا تیب کے مفصل متون ذکر کئے گئے ہیں۔ یہ خطوط طبقات کی جلدِ اُوّل میں صفحہ: ۲۵۸ سے

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج:٢ ص:١٦٣، باب كرابهة انتباذ التمر والزبيب، كتاب الاشربة -

<sup>(</sup>٢) خطبات مدراس، از علامه سيّد سليمان ندوي صاحبٌ ص: ٥٨ بحواله مجم صغير طبراني ص: ٢١٧\_

<sup>(</sup>٣) سنن دارقطني ج ٣٠ ص ٤٧٤ كتاب الفرائض والسير حديث نمبر: ٢٥ تا ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) خطبات مدراس ص:٥٩ بحواله دار قطنی ص:۵٩\_

#### AD

صفحہ:۲۹۱ تک باریک ٹائپ کے تینتیں صفحات میں ساسکے ہیں۔ اکثر خطوط کے بارے میں یہ بیت اللہ علیہ وسلم نے س سے بارے میں یہ تفصیل بھی درج ہے کہ یہ خط آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے س سے کھوایا اور اس پرکون کون صحابہ گواہ ہے، ان میں سے بعض کا ذکر آ گے بھی آ ئے گا۔ بلکہ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا بیان ہے کہ: اس قتم کے اب تک دو ڈھائی سو خطوط محفوظ کئے جانچکے ہیں۔ (۱)

طرنه إملاء

آنخضرت صلی الله علیه وسلم بکثرت اپنے کا تبول کو إملاء کرایا کرتے تھے، مثلاً زید بن ثابت رضی الله عنه کا بیان ہے کہ '':-

> دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُملَ فِى بَعُضِ حَوَائِحِهِ فَقَالَ: ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ اَذْكُرُ لِلْمُملِ.

> ترجمہ: - میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنے کسی ضروری معاطع میں إملاء کرانا چاہتے تھے، چنانچہ فرمایا: تم قلم اپنے کان پر رکھو کیونکہ میہ إملاء کرانے والے کو یا دوھانی کراتا ہے۔

روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ إملاء کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے استعال فرمائے ہیں:-

ا: - بھی تو حرفاً حرفاً إملاء كراتے - اور اكثر اليا ہى ہوتا تھا - چنانچہ خيبر، مقنا اور حينا كے يہود يول كے نام معاہدے كا جو خط آپ صلى الله عليه وسلم نے لكھوايا اس كے بارے ميں روايت ہے كہ ":-

<sup>(</sup>۱) رسولِ اکرم کی سیاسی زندگی ص:۲۰۱۔

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ج:٢ ص:٢٥٩ جزونك، ومشكوة مع الرقاة ج:٩ ص:١١\_

<sup>(</sup>٣) الوثائق السياسية عن٣٩٠.

AY

وَكَتَبَ عَلِيٌ بُنُ اَبُوُطَالِبٍ بِخَطِّهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمُلِّىُ عَلَيْهِ حَرُفًا حَرُفًا.

ترجمہ: - اور (بیمعاہدہ) علی بن ابی طالب نے اِس طرح لکھا کہرسول الله صلی الله علیه وسلم حرفاً حرفاً إملاء كرار بے تھے۔

۲:- اور مجھی ایبا بھی ہوتا کہ کسی خط کے بارے میں آپ صلی الله علیه وسلم حاضرین سے سوال فرماتے کہ: اس کا جواب کون لکھے گا؟ پھر جس کا لکھا ہوا جواب آپ کو پہند آتا اسے ہی روانہ فرمادیتے۔

مثال كطور پرامام ما لك رحمه الله كابي بيان ملاحظه موكر (٢): - بَلَغَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابٌ ، فَقَالَ: مَنُ يُجِيبُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بَنُ الْآرُقَمِ: آنَا! فَقَالَ: مَنُ يُجِيبُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بَنُ الْآرُقَمِ: آنَا! فَاجَابَ وَآتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآعُجَبَهُ وَانُفَذَهُ ، وَكَانَ عُمَرُ حَاضِرًا فَآعُجَبَهُ ذَٰلِكَ مِنُ عَبُدِاللهِ وَانْفَذَهُ ، وَكَانَ عُمَرُ حَاضِرًا فَآعُجَبَهُ ذَٰلِكَ مِنْ عَبُدِاللهِ حَيْثُ آصَابَ مَا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

ترجمہ: - مجھے روایت کینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حاضرین سے) فرمایا: اس کا جواب کون دے گا؟ عبداللہ بن الارقم (آپ کے کا تب خاص) نے عرض کیا: میں دول گا! چنانچہ یہ لکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پند فرما کراسی کو نافذ فرمادیا۔ حضرت عراضی حاضر تھے، ان کوعبداللہ کی بیہ بات

<sup>(1)</sup> هنكذا في الاصل وقد ذكر ابن سلطان في شرح الشفاء عن الاصمعى عن يحيى بن عسمر ان قريشا كانت لا تغير الاب في الكنية تجعله مرفوعًا في كل وجه من الجر والنصب والرفع وقرأ تَبَّتُ يَدَآ اَبُولَهَبٍ. كذا في الوثائق. (صكب)
(7) أسمالغات ج٣٠٠ ص: ١١٥ـ

#### $\Lambda \angle$

پندآئی کہ جیسا رسول الله صلی الله علیہ وسلم جاہتے تھے بالکل ایسا ہی جواب لکھا، چنانچہ جب حضرت عمرٌ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے عبداللہ کو بیت المال پر مقرر فر مادیا۔

اُسلوبِ نگارش<sup>(1)</sup>

ا: قريش كاطريقة تقاكه وة تحريول كة آغاز من "بالسّمِكَ اللّهُمّ" لكها كرتے تنے، ابتدائے اسلام من آخضرت صلى الله عليه وسلم بھى يہى كھت رہے، چر جب بيا آيت نازل ہوئى: "بالسّمِ اللهِ مَجُوها وَمُوسُهَا" تو آپ صلى الله عليه وسلم لفظ "بسّمِ اللهِ" كھوانے گئے، پھر جب بيا آيت نازل ہوئى: "قُلِ ادْعُوا اللهُ أَوِ ادْعُوا اللهُ أَو ادْعُوا اللهُ أَو ادْعُوا اللهُ اَو اللهُ اللهِ مَا مَا اللهُ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَليه اللهِ اللهُ اللهُ عليه اللهِ اللهُ اللهُ

۲:- اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر مرسل الیہ کا نام ہوتا تھا،
 اور جب صحابہ کرامؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے تو پہلے خط لکھنے والے کا اور اس
 بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہوتا تھا۔

":- إبتدائ اسلام مين آپ صلى الله عليه وسلم مرسل اليه كوسلام نهين الله عليه وسلم مهين الله كوسلام نهين الكهوات تي سلام كالحكم نازل ہونے كے بعد سلام بھى لكهوانے لگے، يتھي جن جي سات خطوط كا ذكر كيا كيا ہے، ان ميں اور اس كے بعد كے تمام خطوط مين "سلام"

موجود ہے، البنۃ اگر خط کسی غیر مسلم کے نام ہوتا تو ''اکسٹ کلامُ عَلَیْکُ'' کی بجائے ''سَسکلامٌ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدای'' لکھا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں:''سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے''

۳:- بسااوقات سلام کے بعد اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی اور اس کے بعد لفظ "أَمَّا بِعُدُ" ہوتا اور اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوتا تھا۔

۵: مضمون كا اختام بهى "وَ السَّلَامُ" برِ بوتا اور بهى "وَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ" برِ لـ ٢: - سب سے آخر میں مبرِ مبارك ثبت كردى جاتى \_

2:- آپ صلی الله علیه وسلم کا معمول تھا کہ ہرا ہم تحریر پر آپ صلی الله علیه وسلم صحابہ کرام میں سے کسی الله علیه وسلم صحابہ کرام میں سے کسی ایک یا زائد اشخاص کو گواہ بنا لیستہ تھے، چنانچہ طبقات ابن سعد میں گواہوں کے نام بھی ویئے گئے ہیں۔

### سیاسی وسرکاری دستاویزیں

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خود إلماء کردہ حدیثوں ہی کی ایک صنف میں ایک طویل سلسله ان سیاسی و سرکاری و ثیقوں کا ہے جو آپ نے ۲۳ سال کے عرص میں وقاً فو قاً لکھوائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیہ سب تحریریں بھی ''حدیث' ہی کی تعریف میں داخل ہیں، اور حدیث ہی کی کتابوں میں غزوات، وفود، مکتوبات اور جہاد وغیرہ کے ابواب میں منقول ہوتی چلی آرہی ہیں اور تقریباً تمام فقہی ابواب کے اُحکام متفرق طور پر ان میں بھی پائے جاتے ہیں، تفصیل کا تو موقع نہیں، چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

# ا:-جَنَكَى مِدامات

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات فوجی دستوں کے امیر دل کو بوفت ِ روانگی آپ صلی الله علیہ وسلم جنگی نوعیت کی ہدایات بھی لکھوادیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ '':-

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری، باب ما یذ کرنی المناولة ، کتاب العلم ج: اص:۵-

كَتَبَ لِآمِيْرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ: لَا تَقُرَئُهُ حَثَّى تَبُلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا. فَلَـمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الْمَكَانِ قَرَأُهُ عَلَى النَّاسِ وَاخْبَرَهُمُ بِأَمْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والحبوهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمه: - آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فوجى وست كے امير كو ايك خط لكھ كر (لكھواكر) ويا اور كہا كه: فلال فلال مقام پر چنجنے كے عليہ وسلم اللہ عليہ وسلم اللہ عليہ وسلم كے حكم كى خط پڑھا اور ساتھيوں كو آنخضرت صلى اللہ عليه وسلم كے حكم كى اطلاع دى -

به اميرِ وسته عبدالله بن جحش رضى الله عنه تنه، اور اس تعكم نام مين لكها

تھا کہ:-

إِذَا نَظَرُتَ فِي كِتَابِي هَلَذَا فَامُضِ حَتَى تَغْزِلَ نَحُلَةَ بَيْنَ مَكَةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدُ بِهَا قُرَيْشًا وَتُعُلِمُ لَنَا مِنْ اَحُبَادِهِمُ. مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرَصَّدُ بِهَا قُرَيْشًا وَتُعُلِمُ لَنَا مِنْ اَحْبَادِهِمُ. ترجمه: - يرحم نامه برصح بن آكے برصواور مكه اور طائف ك درميان مقام نخله برگهر كر قريش كي گھات ميں لگ جاؤ اور ان كے حالات كي جميں اطلاع دو۔

واقدی کی روایت ہے کہ قریش کا ایک قافلہ طائف سے سامانِ تجارت لے کر مکہ آرہا تھا، بیرسب انتظام اس کے لئے کیا گیا تھا، بیرواقعہ غزوہ بدر سے پہلے اھ کا ہے۔ (۲)

٢:- عدالتي فيصلي

بعض عدالتی کاروئیاں اور فیصلے بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قلم بند

کرائے۔

<sup>(</sup>۱) الوثائق السياسية ص ۸ نمبر۳-

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ج:الم<del>من. ۱۳۳</del>

مثلاً حضرت ابنِ عبال کی روایت ہے کہ خیبر میں جو یہودیوں کی بستی تھی، ایک صحابی مقتول پائے گئے، ورثائے مقتول نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں استغاثہ کیا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے (''إظهارِ وجوہ'' کا) ایک پروانہ یہودیوں کو بھیجا جس میں لکھا تھا کہ:-

هلذَا قَتِينُلَّ بَيْنَ اَظُهُرِ كُمُ، فَهَا الَّذِى يُخُرِ جُهُ عَنْكُمُ؟ ترجمہ: - بیمقول تمہارے درمیان پایا گیا ہے، اس لئے جواب دو کہ اس سے تم کیسے عہد برآ ہوسکو گے؟ یہود بول نے جواب دیا: -

فَكَتَبُواْ اللهُ عَلَى مِثُلَ هَلْهِ الْحَادِثَةِ وَقَعَتْ فِي بَنِي اِسُوائِيلَ فَالْحَادُ أَنِهُ الْحَادِثَةِ وَقَعَتْ فِي بَنِي اِسُوائِيلَ فَالْحَادُ اللهُ عَلَى مُوسَى اَمُوا فَإِنْ كُنتَ نَبِيًّا فَافْعَلُ ذَلِكَ. ترجمہ: - يهوديوں نے لکھا كہ: اس جيبا واقعہ بى اسرائيل ميں پيش آيا تھا تو الله تعالى نے موئ عليه السلام پر ايك تلم نازل كيا تھا، پس اگرتم في ہوتو وہى تكم جارى كردو۔ تقا، پس اگرتم في ہوتو وہى تكم جارى كردو۔ آخضرت صلى الله عليه وسلم نے جواب ديا: -

فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى اَرَانِيُ أَنُ اَخْتَارَ سَبُعِيْنَ رَجُسُلا فَيَـحُلِفُونَ بِاللهِ "مَا قَتَلُنَا وَلَا نَعُلَمُ لَهُ قَاتِـكَ" ثُمَّ يُؤَدُّونَ الدِّيَةَ.

ترجمہ: - پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کولکھا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں (تم میں سے) ستر مردوں کو چنوں جو فشم کھائیں کہ'' بخدا نہ ہم نے قبل کیا اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔'' پھر'' ویت'' ادا کریں۔

<sup>(</sup>۱) حاشيه سننِ الى داؤد، كتاب الديات، باب ترك القود بالقسامة ج:٢ ص:٩٢٢، و فتح القدر شرح بدايد ج:٨ ص: ٨٥٠ ـ

ای واقع کومسلم اور ابوداؤد نے بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ایک عدالتی فیصلہ طبقات ابن سعد میں بھی ماتا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم بند کرایا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت وائل بن ججر اور ایک شخص اشعث بن قیس کے درمیان ایک وادی کے بارے میں نزاع تھا، حضرت وائل بن ججر نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعویٰ دائر کیا اور ان کے حق میں حمیر اور خضرموت کے لوگوں نے گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل بن حجر کے حق میں فیصلہ فر مادیا اور فیصلے کی دستاویز لکھواکر ان کے حوالے کی، جس کے ابتدائی جملے میں فیصلہ فر مادیا اور فیصلے کی دستاویز لکھواکر ان کے حوالے کی، جس کے ابتدائی جملے میں جیس بے بین ا

هَٰذَا كِتَابٌ مِّنُ مُحَمَّدِهِ النَّبِيِّ لِوَائِلِ بُنِ حُجُرٍ، قِيُلِ حَضُرَمُونَ ، وَذَٰلِكَ أَنَّكَ اَسُلَمُتَ وَجَعَلُتُ لَكَ مَا فِي يَدَيُكَ مِنَ الْآرُ صِيْنَ وَالْحُصُونَ .... الخ.

ترجمہ:- یہ تحریر محمد النبی (صلی الله علیه وسکم) کی طرف سے حضرموت کے رئیس واکل بن حجر کے لئے ہے، ادر وہ یہ کہتم مسلمان ہو چکے ہو، جواراضی اور قلعے تمہارے قبضے میں ہیں، میں نے ان سب کا مالک تمہیں قرار دیا ہے ....الخ۔

آخر میں لکھا تھا:-

وَجَعَلْتُ لَكَ أَنُ لَا تُظُلَمَ فِيهَا مَا قَامَ الدِّيُنُ. وَالنَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ أَنْصَارٌ.

ترجمہ:- اور میں تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان جائدادوں کے بارے میں تم پر کوئی زیادتی نہ کی جائے جب تک دین قائم رہے، اور نبی اور مؤمنین اس سلسلے میں تمہارے مدگار ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۵۹ م تاب القسامة ،سنن الى واؤد، كتاب الديات، باب القسامة ج: ۲ م ۲۲۲ م ۲۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م ۲ م

## س:-تحریری معاہدے

ہجرت مدینہ کے فوراً بعد مختلف قبائلِ عرب اور دُوسری اقوام سے آپ صلی
الله علیہ وسلم کے معاہدات کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا، ''دُستورِ مملکت' جو ہجرت کے
صرف پانچ ماہ بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے نافذ فرمایا تھا، وہ بھی ''معاہدات' ہی کے
سلسلے کی اہم کڑی ہے، پھر معاہدات کا بیسلسلہ روز افزوں ہوتا گیا، ان میں سے بیشتر
کی تفصیلات آج تک محفوظ چلی آتی ہیں اور برابر یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ باضابط قلم بند

مثلاً صلح حدیدیا معاہدہ جو آپ صلی الله علیہ وسلم نے قریش مکہ سے اسے اواخر میں کیا تھا۔ اواخر میں کیا تھا، اسے ضبطِ تحریر میں لائے جانے کا واقعہ تو بہت مشہور ہے اور سیرت و حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، اور بھی درجنوں مثالیس ہیں۔ جو یہاں بغرضِ اختصار ترک کی جارہی ہیں۔

ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کی بیش بہا تالیف''الوٹائق السیاسیۃ'' میں ایسے تحریری معاہدات کی بہت بڑی تعداد جمع کردی گئ ہے جو اسلام کے بین الاقوامی قوانین کے لئے ایک اہم ذخیرہ احادیث کی حیثیت رکھتے ہیں۔

## <sup>ہم</sup>:- جا گیروں کے ملکیت نامے

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بہت سے اوگوں کو جا گیریں عطا فرما كيں

<sup>(</sup>۱) اس کا ذکر قدرت تفصیل سے اس مقالے کے شروع میں ہو چکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ان کی تین مثالیں همنی طور پر پیچیے بھی گزر چکی ہیں۔ ایک''تحریری دستور مملکت'' کے عنوان

میں، دُوسری''ناخن کا نشان'' کے عنوان میں، اور تیسری''طرزِ املاء'' کے عنوان میں۔ (۳) مثلًا دیکھئے: صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۰۴، باب صلح الحدیدیة کتاب الجہاد والسیر۔

<sup>(</sup>۷) مثلاً صحیح بخاری ومسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ کے بادشاہ کو اس کے علاقے کی حکومت پر برقرار رکھنے کا فرمان جاری فرمایا۔ ویکھئے باب اذا وادع الامام ملک القربیة ، کتاب الجہاد ج: اص ۲۲۸، سوسیح مسلم ج:۲ ص ۲۳۲، کتاب الفصائل، باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور ان کے ملکیت نامے بھی تحریر کرائے ان کو دیئے۔ سیرت و حدیث کی متند کتا بول اور خصوصیت سے طبقاتِ ابنِ سعد میں ان کی درجنوں مثالیں ملتی ہیں۔ (۱) مثلاً حضرت زبیر بن العوام کو ایک بڑی جا گیرعطا فرماتے وقت سے دستاویز کھواکر دی:۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ اللهِ اللهِ الدَّ اللهِ الرَّحُمْنِ اللهِ الدَّ اللهِ النَّ اللهِ النَّ اللهِ الدَّ اللهِ الله

وَ كَتَبَ عَلِيٌ لَرَّمَٰن مِيهِ وَسَنَاوِيرَ مُحَدِر سُولِ اللهُ (صَلَّى اللهُ عليه ترجمه: - بهم الله الرحمٰن ميه وستاويرَ مُحمد رسول الله (صلّى الله عليه وسلم) نے زيير كو دى ہے، ان كوسوار ق (كا علاقه) بورا كا بورا بالائى جھے ہے زيريں جھے تك مورع گاؤں ہے موقت بالائى جھے ہے، ان كے مقابلے ميں كوئى اپنا حق اس ميں (گاؤل) تك ديا ہے، ان كے مقابلے ميں كوئى اپنا حق اس ميں نہ حملائے۔

### ۵:- امان نامے

بہت سے افراد اور خاندانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ''امان نامے''
کھواکر عطا فرمائے، جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس جس کے لئے ان میں امان کھی
ہو، پوری اسلامی حکومت میں ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے گا۔ یہ
امان نامے بھی سیرت و حدیث کے کتابوں میں اس کثرت سے نقل ہوتے آ رہے ہیں
کہا گرکہا جائے کہ ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی ہوگی تو شاید مبالغہ نہ ہو۔

وومثالين ملاحظه بهول:-

<sup>(</sup>١) مثلاً و كيميِّه: طبقات ج: اص: ٢٦٧ تا ٣٠٣،٢٨٥ جزو:٣\_

<sup>(</sup>٢) الوثائق السياسية صيبعها نمبر٢٢٩\_

ان- كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُرُعَةَ وَبَسِيرٍ وَسَلَّمَ لِينِي زُرُعَةَ وَبَنِسِى السرِبُعَة مِنْ جُهَيْنَةَ اَنَّهُمُ امِنُونَ عَلَى انْفُسِهِمُ وَامَوالِهِمُ وَانَّ لَهُمُ النَّصُرَ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمُ اَوْ حَارَبَهُمُ وَامُوالِهِمُ مَنْ بَرَّ مِنْهُمُ وَاتَّقَى اللّهَ فِي اللّهِينِ وَالْآهُلِ وَلِآهُلِ بَادِيَتِهِمُ مَنْ بَرَّ مِنْهُمُ وَاتَّقَى اللّهَ فِي اللّهَ يُنْ فَى اللّهُ الْمُسْتَعَان.

ترجمہ: - رسول الله علیه وسلم نے بی زُرعہ اور قبیلہ جُہینہ کے ایک خاندان بی ربعہ کے لئے لکھا: ان کے جان و مال محفوظ بیں، اور ان کو ہر اس کے خلاف مدد دی جائے گی جو ان پرظلم کرے یا ان سے جنگ کرے - سوائے دین اور اہل کے - اور اُن کے دیہاتوں میں سے جولوگ نیک اور تقوی اختیار کریں، ان کے لئے بھی وہی مراعات ہیں جو اُن کے شہریوں کے لئے بیں واللہ المستعان - (۱)

٢: - قَالَ اللَّحَازِمِي: كَانَ اهْلُ جَرْبَا يَهُوُدَ، كَتَبَ لَهُمُ
 رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَمَانَ.

ترجمہ: - حازمی کہتے ہیں کہ: اہلِ جرآبا یہودی تھے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لئے امان تحریر فرمادی تھی۔ (۲)

### ۲:- نظی نامے

ایبا معلوم ہوتا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیمتی اشیاء کی خرید وفروخت (۳) کے وقت اس کی مثال میں ترندی کے وقت اس کی مثال میں ترندی نے عبدالمجید بن وہب کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ:-

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج: اص: ۲۷۰ جزو: ۳- مزید بهت می مثالوں کے لئے دیکھئے: طبقات ابنِ سعد کا باب'' ذکر بعثة رسول الله الرسل بکتبہ'' و باب'' ذکر وفادات العرب'' ج: اجزو: ۳-

<sup>(</sup>۲) شرح نووی علیه چیچ مسلم ج:۲ ص:۵۰\_

 <sup>(</sup>٣) جامع تر ذرى، ابواب البيوع، باب ما جاء فى كتابة الشروط ج: اص: ١٨٠ ـ

مجھ سے العداء بن خالد (رضی الله عنه) نے پوچھا کہ: کیا میں تم کو ایک دستاویز نه پڑھواؤں جو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میرے واسطے کلھی تھی؟ میں نے کہا: ضرور! تو حضرت العداء نے مجھے ایک دستاویز وکھائی (جس میں تحریر تھا) کہ:-

ِ هَلْذَا مَا اشْتَوَى الْعَلَّاءُ ابْنُ خَالِدِ بُنِ هَوُذَةَ مِنُ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا اَوُ اَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةً وَلَا خِبْغَةَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ.

(رواه التومذی)

ترجمہ:- یہ دستاویز ہے اس چیز کی جو العداء بن خالد بن ہوذہ نے جمہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی ہے۔ انہوں نے آپ سے ایک غلام (یا باندی) کو خریدا ہے، جس میں نہ کوئی بات ہے جو مال کو بر باد کرنے والی ہواور نہ کوئی طبعی خباشت ہے، یہ ایسی ہی تج ہے جیسی ایک مسلمان کی تجے دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔

### 2:- وقف نامے

معلوم ہوتا ہے کہ زمینوں کے وقف نامے لکھنے کا رواج بھی عہدِ رسالت میں ہوچکا تھا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر کی ایک عدہ زمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کومشورہ دیا کہ اگر چاہیں تو سے اللہ علیہ وسلم نے ان کومشورہ دیا کہ اگر چاہیں تو اسے اللہ کے رائے میں وقف کرویں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ زمین وقف فرمادی۔ وقف کی جوشرائط اور مصارف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کئے ان کی عبارت صحیح مسلم میں اس طرح نقل کی گئی ہے:۔

فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِى الْفُقَرَاءِ وَفِى الْقُرُبِى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى الْمَوْبَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَالسَّيِيْلِ وَالسَّيْفِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنُ وُلِّيَهَا اَنْ يَّأْكُلَ بِالْمَعُرُوفِ أَوْ يُطُعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ وَلِيَهَا اَنْ يَّأْكُلَ بِالْمَعُرُوفِ أَوْ يُطُعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

ترجمہ: - کہ یہ رقبہ زمین نہ فروخت کیا جاسکے گا، نہ میراث میں تقسیم ہوگا، نہ ہیہ میں کی دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضرت عمرؓ نے یہ زمین فقراء، رشتہ داروں، غلاموں، مجاہدوں، مسافروں اور مہمانوں کے لئے وقف کی، اور صراحت کردی کہ جو شخص اس زمین کا متوتی ہو اس کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اس زمین کی پیداوار رواج کے مطابق خود کھائے یا کہی دوست کو کھائے، اس طرح کہ اس سے حاصل شدہ مال اسٹے لئے جمع نہ کرے۔

. اِس حدیث کے راوی ابنِ عون فرماتے ہیں کہ:-اَنْبَأَنِیُ مَنُ قَوْاً هٰلَذَا الْکِتَابَ.

ترجمہ:- مجھے اس شخص نے بتایا جس نے بیہ کتاب'' وقف نامہ'' خود پڑھا ہے۔

### أحاديث نبوبيه كانتحفظ

یہاں ہمارا اصل موضوع بحث '' شخفطِ حدیث'' نہیں ہے، اس لئے ہم ان تمام اسباب و ذرائع کا جائزہ نہیں لے رہے جن کی بنیاد پر احادیثِ نبویہ کی حفاظت کا عظیم الثان کارنامہ سرانجام پایا، لہذا اس مقالے سے بیسجھنا صحیح نہ ہوگا کہ عہدِ رسالت

<sup>(</sup>۱) تصحیح مسلم ج:۲ ص:۲ باب الوقف و داقطنی میں اس ''وقف نائے'' کی زیادہ تفصیلات ملتی میں اس ''وقف نائے'' کی زیادہ تفصیلات ملتی میں اس کی بیض روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی مضمون آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، حضرت عمرؓ نے اس کی روشنی میں باقی تفصیلات لکھی تھیں۔ و کیھئے: سننِ دارتطنی ج:۴ ص:۱۹۳ کتاب الاحباس، باب کیف کیکٹ انجسیس، حدیث نمبر:۱۸۔

یا کسی بھی زمانے میں حفاظت حدیث کے لئے صرف کتابت پر اکتفاء کیا گیا ہے، ورحقیقت کتابت مدیث تو ان اسباب و ذرائع میں سے صرف ایک ہے جو حفاظت حدیث کے لئے عہد رسالت اور قرون ما بعد میں استعال کئے گئے، بلکہ صحیح بات تو بیہ ہے کہ حفاظت حدیث کے مندرجہ ذبل اسباب کو پیش نظر رکھا جائے تو بلاخوف تردید کہا حاسکتا ہے کہ:-

اگر بالفرض عہد رسالت اور عہد صحابہ میں ایک حدیث بھی نہ کھی جاتی تو احادیث کی وثاقت و حفاظت پر بھی اتنی ہی مشحکم اور نا قابلِ انکار ہوتی جتنی اب ہے۔

مختصراً ہم اس کے چندموٹے موٹے اسباب نمبروار پیش کرتے ہیں۔

سرسری اشارے

ا: - (الف) قرآنِ عَيم نے حدیث کوقرآن کی تفییر قرار دیا، ارشاد ہے: وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتْبَ وَالْحِکْمَةَ.
رسول الله علیه وسلم لوگول کوقرآن کی تفییر بتا کیں ۔
ظاہر ہے کہ یہ تفییر آپ صلی الله علیه وسلم کے ارشادات کی شکل میں ہویا
افعال کی شکل میں، بہرحال' حدیث' بی تھی۔

(ب) قرآن علیم کے اکثر اُدکام پر عمل بغیر حدیث کے ممکن نہیں، کیونکہ قرآن نے ان اُدکام کی تفصیل نہیں بتائی، حتیٰ کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد اور اُرکانِ نماز کی باہم ترتیب بھی قرآنِ علیم میں نہیں بتائی گئی، بیسب تفصیلات ' حدیث' نے بیان کیں۔

ندكوره دونول أموراس بات كى كافى صائت بين كه جب تك:-إنَّا نَحُنُ نَزَّكُنَا اللَّهِ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ. ترجمه:- ہم نے ہى قرآن نازل كيا اور ہم ہى اس كى حفاظت

<sup>(</sup>۱) اِس مضمون کی اور بھی متعبر رہ آیات ہیں۔ (رفع)

کرنے والے ہیں۔

کے وعدے کے مطابق قرآن محفوظ ہے، اس وقت تک احادیث بھی محفوظ رہیں گی، ورنہ قرآن بغیرتفیر کے رہ جائے گا، جس کے باعث اس پرعمل ممکن ندرہے گا۔ ۲: - قرآنِ علیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اَحکام کی اطاعت

قیامت تک کے لئے فرض کی ہے، ارشاد ہے:-

يَسْاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَطِيُعُوا اللهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ مَا يَعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ مَا يَعُوا اللهُ مَا يَعُوا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجمه: - اے ایمان والوائم حكم مانو الله كا، اور حكم مانو رسول كا،

اور حا کمول کا جوتم میں سے ہول۔

نیز ارشاد ہے:-

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اطَاعَ اللهُ. (التاء:٥٠)

ترجمہ:- َجس نے رسول کی اطاعت کی، اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دُوسری جگہ ارشاد ہے:-

وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

(الحشر: ۷)

ترجمہ: - رسول جوتمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رو کے اس سے رُک جاؤ۔ (۱)

اور بیاطاعت احادیث کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں \_

۳۰: - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى احاديث دُوسروں تک پہنچانے كى بہت تاكد فرمائى: -

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. (٢)

(جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچادے)

(۱) ای مضمون کی اور بھی بہت ی آیات ہیں۔ (رفع)

(٢) صبح مسلم، كتاب القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء ....الخيه ح:٢ ص: ٢٠، وكنز العمال ج:٣ ص: ٢٢ بحواله ابن عساكر و ابو يعلى \_

نيز قرمايا:-

نَضَّرَ اللهُ امُراً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّعَهُ كَمَا سَمِعَهُ. (1) ترجمہ: - الله الشخص كوشاداب ركھ جس نے ہم سے پچھس كر لوگوں تك اى طرح پہنچاديا جيسا سنا تھا۔

صحابہ کرام کی اطاعت شعاری سامنے رکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس تھم کی تغیل میں کیا کیا کوشٹیں نہ کی ہول گی۔

۳۰:- آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے احادیث کی روایت میں بے احتیاطی کو بدترین جرم قرار دیا ہے، ارشاد ہے:-

> مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ. ترجمہ: - جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، وہ جہنم کو اپنا ٹھکا ناسجھ لے۔

3: - صحابہ کرام گی بہت بردی جماعت جو اَصحابِ صفہ کہلاتی ہے، ان کا قرآن و حدیث حفظ یاد کرنے کے علاوہ کوئی اور مشغلہ ہی نہ تھا، ان حضرات کی کل تعداد جو مختلف زمانوں میں صفہ میں رہی، چارسوتک بیان کی گئی ہے، اس کے بعد سے آج تک ہر زمانے میں ہزاروں، لاکھوں علماء کا مشغلہ انہی احادیثِ نبویہ کی تدریس و تبلیغ جلاآتا ہے۔

۲:- صحابه کرام اور محدثین کے حیرت ناک حافظ (۱۳) ان کا علمی ذوق و

<sup>(</sup>١) مشكوة ، كتاب العلم ص:٣٥-

<sup>(</sup>٢) مقدمه صحیح مسلم ج: اص ۷- بدهدیث متواتر ہے۔

<sup>(</sup>٣) مقدمه صحیفه بهام بن مُنتبه ص: ١٨، بحواله مند احد

<sup>(</sup>٣) عربول كواپئ حافظ پر اتفاعتاد تها كه كى واقع كوحفظ يادكرنے كے لئے كتابت سے مدد لينا معيوب سمجھا جاتا تھا، لوگ اس كواپئ حافظ كى كمزورى كا اعلان خيال كرتے تھے، اس لئے كوئى چيز تحرير بھى كر ليتے تو أس كو چھپائے ركھتے تھے۔ (السنة قبل التدويين ص:٢٩٦

شوق، احادیث سے ان کا لگاؤ، اور اس سلیلے میں ان کی غایث درجہ احتیاط، بیسب چیزیں تاریخ کی نا قابلِ انکار حقیقیس ہیں جن کی بنیاد پر تدوینِ حدیث کے مختلف مراحل انجام پائے۔

2:- ایک بات جو بہت اہم ہے، وہ یہ کہ صحابۃ اور بعد کے محدثین ؓ نے احادیث کی تعلیمات کو صرف رف ہی نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی عملی تربیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابۃ ؓ نے، اور صحابۃ ؓ سے تابعین ؓ نے، تابعین ؓ نے حاصل کرکے ان پر اپنے نظامِ زندگی کی تعمیر کی تھی، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان تعلیمات کورچایا بسایا تھا۔

۸:- فقیاسلامی کی تدوین ایک مستقل فن کی حیثیت ہے تو دُوسری صدی بجری کے اُواکل میں ہوئی، اس سے پہلے اسلامی حکومت کے تمام قوانین اور نظام سلطنت کا مدار صرف احادیث تھیں۔ صرف رٹے ہوئے جملوں کو بھول جانے کا احمال ہوسکتا ہے، لیکن احادیث نبویہ پرعظیم اسلامی حکومت اور مسلمانوں کا پورا معاشرہ صدیوں تک چاتا رہا، پھران احادیث کے بارے میں بیت صور کیے کیا جاسکتا ہے کہ وہ طاق نسیاں میں رکھ دی گئی تھیں؟

9: - محدثین نے احادیث کی صحت کو جانچتے کے لئے جو معیار مقرر کیا، اس کے اُصول وضوابط کی جس احتیاط کے ساتھ پابندی کی اور روایت حدیث کے لئے جن کڑی شرطوں کو اپنے اُوپر لازم کیا، ان کی تفصیلات ''اُصولِ حدیث' میں دیکھی جاسکتی ہیں، یہ بھی احادیث کی حفاظت کی بہت بڑی ضانت ہیں۔

یہ چند اشارے جملہ معرضہ کے طور پر قلم برداشتہ لکھ دیے گئے، ورنہ اس مقالے میں صرف ''عہد رسالت وعہد صحابہ گی تحریری و کتابی خدمات' کا جائزہ لینا مقصود ہے، کیونکہ بعض حلقوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ عہد رسالت وعہد صحابہ میں کتابت حدیث کا کام نہیں ہوا، یا ہوا تو اتنا کم کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لئے بچھلے صفحات میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ کتابت پر تحفظ حدیث کا مدار نہ ہونے کے باوجود بھی کتابت یہ خود عہد رسالت ہی میں کے باوجود بھی کتابت ورخود عہد رسالت ہی میں

انجام پاچکا تھا، اختصار کی خاطر ہم نے اس کارنا ہے کے صرف تعارف اور مثالوں پر اکتفا کیا ہے، ورنداگر اس پورے ذخیرہ احادیث کو علیحدہ کتابی شکل میں جمع کیا جائے جو عہد رسالت میں قلم بند ہو چکا تھا تو یقیناً صحیح بخاری سے زیادہ ضخیم کتابیں تیار ہوجا کیں گی۔ اور یہ دعویٰ محض خوش اعتقادی پر بنی نبیں، بلکہ اس سلسلے کا جو کثیر موادخود راقم الحروف کی نظر سے گزرا ہے، اس کے پیش نظر بی یہ نتیجہ نکالا جاسکا ہے، اور پیچھلے صفحات کے مطالعہ کے بعد قار کین بھی اس نتیجہ ہوں گے۔

### ممانعت ِ كتابت كي حقيقت

یہ بیان کے بغیر بحث تشد رہے گی کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا، مثلاً صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنه کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لَا تَكْتُبُوا عَنِيى، وَمَنْ كَتَبَ عَنِي غَيْرَ الْقُرُانِ فَلْيَمْحُهُ، حَـدِّثُوا عَنِي وَلَا حَرَج، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: - میری حدیث نہ لکھو، اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھ لیا ہے وہ اسے مٹادے، میری حدیث روایت کیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ جہنم کو اپنا ٹھکانا سمجھ لے۔

ا نہی کی ایک روایت تر ندی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے:-ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت کی اجازت جابی تو آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب الزبد، باب التثبت فی الحدیث ج:۲ ص:۱۲۴ \_ تقریباً بهی مضمون لفظی فرق

کے ساتھ منداحہ میں بھی ہے۔ (۲) عامع ترزی ج:۲ ص:۲۱۔

ای طرح کی ایک اور روایت حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه ہے بھی مندِ احمد میں مروی ہے۔ (۱)

بعض لوگوں نے ان احادیث کے پی منظر اور سیاق وسباق سے قطع نظر کرکے بیغل مجار کھا ہے کہ ''عہد رسالت'' اور عہد صحابہ میں احادیث قلم بند نہیں کی گئیں، کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا تھا۔'' گر بیشور کرتے وقت بید لوگ ان تمام احادیث اور تاریخی شہادتوں کو نظر انداز کرجاتے ہیں جو پچھلے اوراق میں متند کتب حدیث سے نقل کی جا چکی ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے احادیث لکھنے کا نہ صرف تھم دیا، بلکہ اہتمام بلیغ فرماکر احادیث کا بڑا پذیرہ خود اپنے سامنے کھوایا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی اجازت سے عہد رسالت' ہی میں احادیث سامنے کھوایا اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی اجازت سے عہد رسالت' ہی میں احادیث کے کئی شخیم مجموعے تھم بند ہوئے، خود حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ جن کی روایت ممانعت کے بارے میں ابھی ذکر کی گئی، قارئین اسی مقالے کے پچھلے صفحات میں دکھے بیں کہ وہ کتابت حدیث کے ام میں کتنے پیش پیش سے۔

ممانعتِ کتابت کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی (۲) کیکن ان کاعمل آ گے عہدِ صحابہؓ کے بیان میں معلوم ہوگا کہ انہوں نے بھی بالآخر اپنی تمام مرویات قلم بند کر کی تھیں، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی ممانعتِ کتابت کے عموم پر عمل نہیں فرمایا، وہ خود فرماتے ہیں کہ:-

كُنَّا لَا نَكْتُبُ إِلَّا الْقُرُانَ وَالتَّشْهُّدَ.

ہم قرآن اور تشہد کے سوا کچھ نہ لکھتے تھے۔

معلوم ہوا کہ تشہد جو حدیث ہی کے ذریعہ اُمت کو ملاہے، وہ انہوں نے بھی ا۔ ا۔

ان تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ باور نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت ابوسعید

<sup>(1)</sup> و يكھئے: منداحد بن طبل كى تبويب" الفتح الربانى" ج:ا ص:۲٢ا، ومنداحمد ج:۵ ص:۸۲ا\_

<sup>(</sup>٢) السنّة قبل التدوين ص:٣٠٣، بحواله تقييد العلم للخطيب.

<sup>(</sup>m) حوالهُ بالا\_

خدری، زید بن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایت کردہ ممانعت کا بت کا بیہ وجہ کا بت مطلب ہوسکتا ہے کہ عہدِ رسالت میں کتابت حدیث مطلقاً ممنوع تھی، یہی وجہ ہے کہ اگر چہ بعض صحابہ و تابعین کو کتابت حدیث میں آخر تک تر ڈور ہا، لیکن بعد میں اس کے جائز بلکہ پہندیدہ ہونے برامت کا اجماع ہوگیا۔ (۱)

لہذا اس کے بغیر چارہ نہیں کہ اس حدیث کو عہدِ رسالت کے بورے تاریخی پی منظر کی روشی میں بیچھلے تمام محدثین پی منظر کی روشی میں بیچھلے تمام محدثین مفصل کلام کرتے چلے آئے ہیں، اُردو میں بھی اس پر مفصل بحثیں آ چکی ہیں۔ (۲) اس لئے یہاں تفصیل کی تو ضرورت نہیں، البتہ اِس سلسلے میں علماء نے اب تک جو بچھ کہا ہے، اس میں سے بعض کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

بعض علائے حدیث نے ممانعت کتابت کی روایت میں بہ توجیہ بیان کی ہے کہ بہ ممانعت ابتدائے اسلام (مدنی زندگی کے ابتدائی دور) میں ہوئی ہوگی، جبکہ لوگ قرآنی اُسلوب کے ایسے عادی نہیں ہوئے تھے کہ ایک ہی نظر میں قرآن اور غیر قرآن میں تمییز کر سکیں، قرآن کی طرح اس وقت احادیث بھی لکھی جا تیں تو قرآن و حدیث کے خلط ملط ہوجانے کا اندیشہ تھا، بعد میں جب قرآنی اُسلوب نے دِلوں میں گھر کرلیا اور یہ خطرہ جاتا رہا تو ممانعت منسوخ کردی گئی، لہذا جن احادیث میں کتابت حدیث کا تکم دیا گیا ہے، وہ ممانعت کی حدیثوں کے لئے ناسخ ہیں۔ (۳)

اِس توجیہ کر بیسوال کیا جاسکتا ہے کہ اس کے برعکس بھی تو ہوسکتا ہے کہ کتابت کی اجازت ابتدائے اسلام میں ہواور بعد میں بیاجازت، ممانعت کی حدیث ہے، سنوخ ہوگئ ہو؟

اس سوال کا جواب واضح ہے کہ ای مقالے میں آپ دکیے چکے ہیں کہ

<sup>(1)</sup> التويب والتيسير مع تدريب الراوى ص: ٢٨٥، وحاشيه جامع ترندى ص: ١٠٠-

<sup>(</sup>۲) مثلاً مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی " تدوینِ حدیث ص:۳۳۳ تا ۲۶۳، اور ڈاکٹر میداللہ صاحب کا مقدمہ برصحیفہ ہمام بن مُنتبہ ص:۲۲ تا ۲۲۳۔ حمیداللہ صاحب کا مقدمہ برصحیفہ ہمام بن مُنتبہ ص:۲۲ تا ۲۷۔

<sup>(</sup>m) التقريب والتيسير مع تذريب الراوي ص:٢٨٦\_

کتابت حدیث کا سلسلہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات تک مسلسل جاری رہا ہے،

بلکہ آخرِ حیات میں تو یہ سلسلہ اور بھی تنز اور وسیع ہوگیا تھا۔ ابوشاہ یمنیؓ کے لئے جو
آپ صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ قلم بند کرایا تھا، یہ فتح کہ کا واقعہ ہے جو حیات طیبہ کا
آخری دور ہے، پھر کتاب الصدقہ جو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپنے عاملوں کے پاس سیجنے کے لئے لکھوائی تھی اور جس کا مفصل ذکر پیچھے ہوچکا ہے، وہ تو بالکل ہی آخر کا
واقعہ ہے، حتیٰ کہ اسے اپنے عاملوں کے پاس سیجنے نہ پائے تھے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔

اِس کئے اگر اجازت اور ممانعت کی حدیثوں میں ہے کسی کو منسوخ مانا جائے تو لامحالہ ممانعت ہی کی حدیثوں کو منسوخ ماننا بڑے گا۔

البت یہال ایک دُوسرا إشکال ہوتا ہے کہ اس توجید کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں کتابت حدیث ممنوع تھی، کیونکہ ابوسعید خدریؓ جو ممانعت حدیث کے راوی ہیں، یہ انصاری ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہجرت کے بعد ہی شرف یاب ہوئے ہیں۔

حالانکہ اسی مقالے میں پیچھے جو کچھ متند روایات نے نقل کیا گیا ہے اُسے دیکھا جائے تو مدنی زندگی میں کوئی زمانہ ایسانہیں ملتا جس میں کتابت ِ حدیث آپ صلی الله علیہ وسلم ہی کی اجازت سے نہ ہوتی رہی ہو۔

مثلاً سراقہ کا واقعہ تو سفر بھرت ہی کا واقعہ ہے، اور''دستور مدینہ' بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرت کے پانچ ماہ بعد تحریر کرایا ہے، اور اس کے بعد بھی کتابت حدیث کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا، اِس لئے یہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ ابتدائی دور میں کتابت حدیث بالکل ممنوع تقی؟

اِس کئے ناچیز کی رائے میں ممانعت کتابت کی دُوسری ہی تو جیہ صحیح ہے جو (۱) بیدونوں واقعات ای مقالے میں چھیے گزر نچکے ہیں۔

ا کثر محدثین بیان کرتے آئے ہیں، اور علامہ نوویؓ شارحِ مسلم نے اسے نقل کیا ہے۔ یعنی بیر کہ ممانعت محض ایک خاص صورت کے لئے کی گئی تھی ، اور وہ بیر کہ پھھ صحابہ کرامؓ نے قرآن کریم کی آیات کی جوتفیر آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے سی وہ بھی آیتوں کے ساتھ ہی ای چیز پر لکھ لی جس پر بیآیات لکھی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ عليه وسلم نے اس مے منع فرمايا كه جس جس نے مجھ سے سنے ہوئے تفسيري الفاظ بھي قرآنی الفاظ کے ساتھ ملا کرلکھ لئے ہیں، وہ انہیں مٹادے۔ ورنہ خطرہ تھا کہ عام لوگ قرآن وحدیث کے الفاظ میں تمییز نہ کرسکیں گے، قرآن کو حدیث اور حدیث کوقرآن سمجھ بیٹھیں گے۔ بیخطرہ اس لئے تھا کہ اُس ونت تک قرآن حکیم پورا نازل نہیں ہوا تھا اور عام طور ہے لوگوں میں قرآنی اُسلوب کی شناخت کا ایبا راسخ ملکہ پیدائہیں ہوا تھا کہ ایک ہی نظر میں صرف اُسلوب سے قرآن اور غیرقرآن میں بھینی طور یر فرق كرسكيس، اسى طرح بعض كم عمر صحابة جن كے بارے ميں بيد انديشہ تھا كہ وہ ندكورہ احتیاط کو محوظ ندر کھ کیں گے، انہیں آپ صلی الله علیه وسلم نے احادیث لکھنے کی اجازت نہیں دی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنه بھی کم سن صحابہ میں سے تھے، حتی کہ ان کی کم سن کے باعث آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے انہیں غزوة بدر میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، ان کوبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے باز رکھا۔ خلاصه بد كه احاديث كو الك لكصفى عام ممانعت كسى وقت بهي نهيس جولى، البته ایک ہی چیز برقر آن کے ساتھ لکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تا کہ قرآن وحديث خلط ملط نه جوجا ئين، اور جب بيه انديشه جاتا رما تو آپ صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) د ميکھئے: صحیح مسلم مع نودی، کتاب الزید، باب النثبت فی الحدیث ج:۲ ص:۳۱۴، و تدریب الرادی ص:۲۸۷۔

<sup>(</sup>۲) مقدمه صحیفہ ہمام بن مُنتِه ص:۳۷، بحواله مقریزی۔ علامه نوویؒ نے مقدمہ صحیح مسلم کی شرح میں بیان کیا ہے کہ ان کی وفات کے وقت ان کی عمر۴۷ سال تھی، اور وفات ۱۴ ھیا ۴۷ھ میں ہوئی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ججرت کے وقت ان کی عمریا تو وس سال تھی یا ججرت کے سال عن آن کی ولاوت ہوئی تھی، پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲ رفیع۔

وسلم نے دونوں کو ایک ساتھ لکھنے کی اجازت بھی وے دی۔

چنانچہ ۲ ھے اواخریا کھ کے شروع میں قیصرِ رُوم کے نام جو والا نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس میں احادیث کے ساتھ ہی قر آنِ علیم کی بیرآیت. بھی تحریر تقی:-

يَسَاهُ لَ الْكِتَٰبِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ 'بَيُنَنَا وَبَيَنَكُمُ الَّا نَعُسُنا فَيَنَكُمُ الَّا نَعُسُنا بَعُضًا وَعَبُدَ اللهُ وَلَا يُتَّخِذَ بَعُضُنا بَعُضًا أَرُبَابًا مِّنَ ذُونِ اللهِ فَسَانُ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا أَرُبَابًا مِّنَ ذُونِ اللهِ فَسَانُ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ.

اِس توجید کی تائید حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہی کی ایک مفصل روایت سے ہوتی ہے، جومند احمد میں موجود ہے :-

قَالَ: كُنَّا قُعُودًا نَّكُتُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْسَا فَقَالَ: مَا هَلَذَا تَكْتُبُونَ؟ فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنَابِ اللهِ المُجِطُوا نَسْمَعُ مِنْكَ. فَقَالَ: اكْتَابٌ مَّعَ كِتَابِ اللهِ المُجِطُوا كِتَابَ اللهِ المُجِطُوا كِتَابَ اللهِ المُجِطُوا كِتَابَ اللهِ المُجِطُوا كِتَابَ اللهِ فَقَالَ: فَجَمَعُنَا مَا كَتُبُنَا فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ حَرَّقُنَاهُ بِالنَّادِ. قَالَ: فَجَمَعُنَا مَا كَتُبُنَا فِي صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ حَرَّقُنَاهُ بِالنَّادِ. قَالَ: فَجَمَعُنَا مَا كَتُبُنَا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ حَرَّقُنَاهُ بِالنَّادِ. تَصَلَّى اللهُ عليه وَلَى وه ارشادات لَكُور مِ تَصَالَ اللهُ عليه وَلَمُ مِن مِنْ اللهُ عليه وَلَمُ مِن اللهُ عليه وَلَمُ مِن اللهُ عليه وَلَمُ مِن اللهُ عليه وَلَمُ مِن اللهُ عليه ولا اللهُ عليه ولا الله عليه وله الله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله الله عليه والله والله عليه والله الله عليه والله والله عليه والله الله عليه والله والله الله عليه والله والله الله عليه والله والله والله الله عليه والله وا

<sup>(</sup>۱) منتیح بخاری ج:۱ ص:۵\_

<sup>(</sup>٢) مندِ احمد بن طنبل كي مبوّب شكل "الفتّ الرباني" ن: اص: ا ١٠٢ ١٥٥ـ

<sup>(</sup>٣) قولة: "كِتَابٌ" نكرة أريد به المصدر كما هو في اللَّغة، والكتابُ المعرفة أريد بـه الـمكتوب وهـو الـقـران، وقـد اوضـحناه في الترجمة ويمكن ان يُراد بالنكرة المتكوبُ أيضًا. (رفع)

1+4

فرمایا: کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ لکھائی؟ اللہ کی کتاب کو خالص رکھو۔ (دوبارہ فرمایا) کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ لکھائی؟ اللہ کی کتاب کو بالکل خالص رکھو۔ ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ: چنانچہ ہم نے جو پچھ لکھا تھا اسے ایک جگہ جمع کیا، اور آگ میں جلادیا۔ اس روایت میں بار باریہ جملے ''کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ لکھائی؟'' اور ''اللہ کی کتاب کو خالص رکھو'' سے اس توجیہ کی تائیہ ہوتی ہے کہ یہ ممانعت درحقیقت قرآن و حدیث کو ایک ساتھ لکھنے کی تھی، علیحدہ علیحدہ لکھنے کی نہیں، واللہ اعلم۔

### 张米米

# عهر صحابة ميں كتابت حديث

عہدِ صحابہ میں تحریر و کتابت کو جو وسعت اور ترقی حاصل ہوئی، خصوصاً احادیثِ نبویہ کی تألیف و کتابت کے میدان میں جوعظیم کارنامے اس دور میں انجام دیئے گئے، وہ بھی در حقیقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اس تعلیمی سیاست کا متیجہ تھا جس کی ایک جھلک پچھلے اوراق میں قارئین کے سامنے آئی ہے۔

عہد صحابۂ میں احادیث کی اِ کا ذکا تحریروں اور چھوٹے جھوٹے صحیفوں کے علاوہ بہت سی صخیم کتابیں تألیف ہو کمیں، خطوط کے ذریعہ روایتِ حدیث کا طریقہ بھی کافی رائج ہوا، اور صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد ان تحریری خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی۔

اس مختصر مقالے میں تفصیلات کی تو گنجائش نہیں، البتہ متعدّد صحابہ کرامؓ کی جو کتابی خدمات معمولی جبتجو سے سامنے آگئیں، اُن کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔

# اس دور میں حدیثیں لکھنے والے صحابہ کرامؓ

# ا:-حضرت ابوبكرصديق

حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه نے جب اپنے دورِ خلافت ميں حضرت الس رضى الله عنه كے بحرين روانه كيا تو ان كوايك" كتاب الصدق" ككھ كر حوالے كى، بير كتاب ال احاديث نبويد پر مشتمل تھى، جن ميں مختلف فتم كے أموال كا نصاب اور شرح زكوة اور متعلقه أحكام تفصيل سے بيان كئے گئے ہيں، اس كتاب كى روايت حضرت انس كے ليے تمامه بن عبدالله نے كى ہے، اور امام بخاري

#### 1+9

نے اس کے اقتباسات کتابُ الزکو ق کے متفرق ابواب میں نقل کئے ہیں۔

ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں پانچ سواَ حادیثِ نبویہ کا ایک تحریری مجموعہ تیار کیا تھا، جوبعض مصلحتوں کے پیشِ نظر بعد میں جلادیا۔ (۲)

## كيا حفرت صديق كتابت حديث كوجائز نه جمحة تهج؟

اس جلانے کے واقعے ہے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتابت حدیث کو جائز نہ سیحصے تھے، لیکن یہ نتیجہ کی وجوہ سے غلط ہے۔

ا:- اُوَّل تَوَ اس لِئَ كَهُ اُو يِر بِخارى كَى روايت سے ثابت ہو چِكا ہے كه آپُّ نے اَحكامِ زَكُوٰۃ پِمشتمل احادیث كی ایک كتاب لکھ كر حضرت انسُّ كو دی تھی، اگر كتابت حدیث ان كے نزدیک جائز نہ ہوتی تو يہ كتاب كيوں تحرير فرماتے؟

۲:- دُوسرے اس لئے کہ اس روایت کے مطابق زیر بحث مجموعہ جو ایک دو نہیں، پانچ سوا طادیث پرمشمل تھا، اس کولکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتابت حدیث کو جائز سیجھتے تھے۔

"":- تیسرے اس لئے کہ تذکرہ الحفاظ میں علامہ ذہبی ؓ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعدلکھا ہے کہ: "فھ ذا لا یصح" اگر یہ جملہ علامہ ذہبی ؓ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ روایت دُرست نہیں، یعنی یا تو یہ پورا قصہ ہی اُوّل سے آخر تک سند کے اعتبار سے دُرست نہیں، یا یہ بات دُرست نہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اے جلادیا تھا۔

۳۰:- چوتھ اس لئے کہ اگر ان کے نزدیک کتابتِ حدیث جائز نہ ہوتی تو اس مجموعے کو جلانے کی وجہ یہی بیان فرماتے کہ میں کتابتِ حدیث کو جائز نہیں سمجھتا،

<sup>(</sup>۱) صبح بخاری، کتاب الز کوة ج:۱ ص:۱۹۴ تا ۱۹۲\_

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ج: اصن ٥\_

11+

حالانکہ آپ نے جلانے کے دُوسرے اسباب بیان فرمائے اور کتابت حدیث کے جائز نہ ہونے کی طرف اشارہ تک نہیں فرمایا۔

# آپ کی بیتاً لیف کیوں جلائی گئی؟

چنانچہ تذکرہ الحفاظ میں جہال یہ واقعہ لکھا ہے، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ گی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جلانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ:-

خَشِينُتُ اَنُ اَهُوْتَ وَهِى عِنْدِىُ فَيَكُونُ فِيْهِ اَحَادِيْتُ عَنُ رَّجُلٍ قَدِ اثْتَمَنْتُهُ وَوَثِقُتُ، وَلَمُ يَكُنُ كَمَا حَدَّثِنِيُ، فَأَكُونَ قَدْ نَقَلُتُ ذَلِكَ، فَهٰذَا لَا يَصِحُّ (١)

ترجمہ: - مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں اپنے پاس یہ کتاب چھوڑ کر مرجاؤں اور اس میں کسی ایسے شخص کی روایت کی ہوئی حدیثیں بھی ہوں جو میرے نزدیک امانت دار تو ہو اور (اس وجہ ہے) میں نے اعتماد کرلیا ہو، حالانکہ وہ حدیث حقیقت میں اس طرح نہ ہو جس طرح اس نے مجھے سائی ہے (اس سے بھول چوک ہوگئی ہو)، تو میں ایسی (مشکوک) روایت کونقل کرنے والا بن

(۱) اس جملے "فله الا لا بصح" كو بعض محققين نے، مثلاً مولانا مناظر احسن كيلائي نے اپنى كتاب "شدوين حديث ميں اور ڈاكٹر محمد محمد اللہ نے "مقد مدھيفة مهام بن مُنبّ " بيں حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ عنہ كے ذكورہ بالا كلام مى كا حصة قرار ديا ہے، ناچيز نے بھى يہاں اى كے مطابق ترجمه كيا ہے۔ ليكن بہت سے ديگر محققين اور مصنفين نے اسے علامہ ذہبی كا جملہ قرار ديا ہے، اگر واقعى سے علامہ ذہبی كا ارشاد ہے تو اس كا مطلب سيہ وگا كہ علامہ ذہبی يفرما رہے ہيں كہ حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ عنہ كا ذكورہ بالا واقعہ من مطلب سيہ وگا كہ علامہ ذہبی يون اور واقعہ مى سند كے اعتبار صحيح نہيں، يا يہ بات ورست نہيں كہ حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ عنہ نے اسے جلاد يا تھا۔ اور صحيح نہيں، يا يہ بات ورست نہيں كہ حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ عنہ نے اسے جلاد يا تھا۔ اور عنہ اللہ عنہ نے گا مہ اللہ روایت سے نہ كابت كے عدم خواز پر۔ رفیع کا اہر ۲۰۲۱ میں اور ایت سے نہ كابت كے عدم جواز پر۔ رفیع ۲۰۱۲ روایت سے نہ كابت حدیث پر استدلال كيا جاسكے گا، نہ كتابت كے عدم جواز پر۔ رفیع ۲۰۱۲ روایت سے نہ كابت حدیث پر استدلال كيا جاسكے گا، نہ كتابت كے عدم جواز پر۔ رفیع ۲۰۱۲ روایت

جاؤں گا،اوریہ بات سیجے نہیں۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اِس جواب میں جلانے کے دو سبب بیان فرمائے ہیں، ایک بید کہ اس مجموعے میں ایس حدیثیں بھی تھیں جو انہوں نے المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خور نہیں سی تھیں بلکہ دُوسر ول سے من کر لکھی تھیں، اور جن حضرات سے سی تھیں وہ بھی غیر معین افراد تھے، جیسا کہ اُوپر کی روایت میں لفظ 'در جُلْ'' (ککرہ) سے واضح ہے۔ غالبًا آپ نے ہر حدیث کے ساتھ اس کے راوی کا نام نہیں لکھا تھا، اور اب یہ معین نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کون می حدیث کس سے سی ہے؟ اور دُوسرا سبب جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے سامنے آتا ہے، بیہ ہے اور دُوسرا سبب جو حضرات سے بید حدیثیں سی تھیں ان میں بعض غیر معین افراد الیے کہ انہوں نے جن حضرات سے بید حدیثیں سی تھیں ان میں بعض غیر معین افراد الیے سے کہ ان کی دیانت وامانت پر تو حضرت ابو بکر گو پورا اعتاد تھا، جیسا کہ اُن کے الفاظ:۔

قبد ائت مَنْ اُنْ مَنْ اُنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اَنْ اِنْ اِنْ اَنْ اِنْ اَنْ اَنْ کَ الفاظ:۔

جومیرے نزدیک امانت دار تو ہو اور (اس وجہ سے) میں نے اس سراعتاد کیا ہو۔

سے واضح ہے، لیکن ان کے حافظے پر آپ کو ایبا اعتاد نہ تھا کہ ان کی روایت کی صحت کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے سکیس، جیسا کہ خود ارشاد فر مایا کہ:-

وَلَـمُ يَكُـنُ كَـمَا حَدَّثِنِيُ، فَأَكُونَ قَدُ نَقَلُتُ ذَٰلِكَ، فَهَذَا لَا يَصِحُّ.

اور ( بجھے اندیشہ ہوا کہ ) وہ حدیث حقیقت میں اس طرح نہ ہو جس طرح اس نے مجھے سائی ہے، تو میں الیی (مشکوک) روایت کونقل کرنے والا بن جاؤں گا، اور یہ بات صحیح نہیں۔

کی روایت کامتند ہونا اس پرموقوف ہے کہ اس کا رادی معلوم ہو، دیانت دار ہو، ادر اس کے حافظ پر اعتاد کیا جاتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث کا جو مجموعہ انہوں نے نذرِ آتش کیا، اس کی بعض غیر معین احادیث میں پہلی اور تیسری شرط مفقودتھی۔

خلاصہ یہ کہ اس مجموعے کو جلانا اس وجہ سے نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتابتِ حدیث کو جائز نہ سمجھتے تھے، بلکہ وجہ بیتھی کہ یہ مجموعہ احادیث سند کے اعتبار سے اُن شرائط پر پورانہ اُتر تا تھا جو روایت حدیث کے لئے ضروری ہیں۔

# ۲:-حضرت عمر فاروق ً

ان کے ایک ''وقف نامے'' کا ذکر پیچھے آچکا ہے، جوعہدِ رسالت میں لکھا گیا تھا۔ یہ بات بھی پیچھے تفصیل سے آچکی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرِ حیات میں جو'' کتاب الصدقہ'' لکھوائی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عمرضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہوگئی، اور یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے دورِ خلافت میں اس پڑمل فرماتے رہے۔

اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے دورِ خلافت میں خور بھی حدیثیں کسنا ثابت ہے۔ صحیح مسلم اللہ عنہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذر بائیجان میں اسلامی سید سالار ''عتبہ بن فرقد'' کے نام ایک فرمان بھیجا جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ حدیث تحریر فرمائی تھی کہ:۔

فَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ لَبُوسِ الْحَرِيُرِ، قَالَ: إِلَّا هِ كَذَا. وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِصْبَعَيْهِ الْوُسُطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا. قَالَ زُهَيُرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هُوَ فِي الْكِتَابَ.

ترجمہ:- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننے کی ممانعت فرمائی ہے، مگر اِتے کی اجازت ہے، یہ فرما کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو اُنگلیاں اُٹھا کیں، ایک شہادت کی اُنگلی اور ایک نیچ کی اُنگلی، اور دونوں اُنگلیوں کو ملالیا۔ عاصم (جو

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب استعال اناء الذهب .... الخ- ج:٢ ص:١٩١\_

اس حدیث کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ: یہ حدیث اس خط میں الکھی ہوئی تھی۔

نیز تر ندی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو بیر حدیث لکھ کر بھیجی تھی کہ:-

> أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَولُلَى مَنُ لَّا مَولُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ مَولُلَى مَنُ لَّا وَارِثَ لَهُ. ترجمہ: - رسول الله صلی الله علیه وَسلم نے فرمایا ہے کہ: الله اور اس کا رسول اس شخص کے مولی ہیں جس کا کوئی مولی نہ ہو، اور ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

### آپڻ کي ايک تأليف

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی طرح ایک ''کتاب الصدقه'' حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے بھی تحریر فرمائی تھی، جس کامتن امام مالک ؒ نے مؤطا میں نقل کیا ہے، امام مالک ؒ فرماتے ہیں کہ: ''حضرت عمر بن الخطاب ؓ کی بید کتاب جو صدقه کے متعلق ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔''(۲) اِس کتاب میں نصاب زکو ق، شرح ادائیگی کی تفصیلات اور متعلقه مسائل درج کئے گئے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں اور سیہ سالاروں کو جو وقتاً فو قماً بڑی تعداد میں سرکاری خطوط لکھے، ان میں جنتجو کی جائے تو تحریری حدیثوں کی اور بھی مثالیں سامنے آنے کی تو قع ہے۔

## ایک اورضحنیم تألیف کا اراده

نیز آپ نے اپنے دورِ خلافت میں ایک بڑا مجموعہ احادیث قلم بند فرمانے کا ارادہ کیا تھا، صحابہ کرام میں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی لکھنے کی رائے دی، مگر حضرت عمر اللہ

<sup>(</sup>۱) جامع ترندي، ابواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال ج:٢ ص: ٣٠٠\_

<sup>~</sup> \_ (٢) مؤطالهام مالكُّ، كتاج الرَّكُوة، صَدقة الماشية ص:١٠٩ تا ١١١\_

نے ایک ماہ تک استخارہ کرنے کے بعد بیدارادہ ترک فرمادیا، اور اس کی وجہ بیدارشاد فرمائی ک<sup>9</sup>:-

لِنَّى شَحَنَتُ ٱوِيُدُ آنُ آشَحُسُبَ السُّسَنَ وَلِنِّى ذَرَّحُوْتَ قَوْمًا قَبَلَكُمَ كَتَبُوا كُتُبًا وَاكْبُوْا عَلَيْهَا وَتَوَكُوُا كِعَابَ اللهِ، وَإِنِّى وَاللهِ! كَا اَشُوْبُ كِتَابَ اللهِ بشَىءَ ِ اَبَدًا.

ترجمہ: - بیں ارادہ کر رہا تھا کہ حدیثیں تکھوں، گر مجھے تم سے پہلے کی ایک قوم یاد آگئ جس نے خود کتابیں تکھیں، اور اُن پر الی جھیس کہ اللہ کی کتاب ہی کوچھوڑ بیٹھیں، اور میں بخدا! بھی اللہ کی کتاب (قرآن) کوکسی چیز کے ساتھ ملتبس اور خلط ملط نہیں کروں گا۔

### ایک مغالطهاوراس کا جواب

اس واقع سے بھی بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتابت حدیث کو جائز نہ سمجھتے تھے؛ لیکن یہ نتیجہ اس لئے غلط ہے کہ اُوپر معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عمرؓ نے خود حدیثیں لکھی ہیں، نیز صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد جن کا ذکر آ گے آئے گا، احادیث لکھتی چلی آر ہی تھی، کسی قابلِ اعتاد روایت سے خابت نہیں کہ حضرت عمرؓ نے انہیں کتابت حدیث سے منع کیا ہو، ' بلکہ اس کے برعکس خابت نہیں کہ حضرت عمرؓ نے انہیں کتابت حدیث سے منع کیا ہو،' بلکہ اس کے برعکس وہ کتابت حدیث میں ان کا یہ ارشاد سند میں عمر نے ساتھ نقل ہوتا چلا آر ہا ہے کہ:۔

<sup>(</sup>۱) جامع بيان العلم ص:١٧٠\_

<sup>(</sup>۲) بعض روایتی جواس قتم کی ملتی میں، انہیں محدثین نے مشتبہ قرار دیا ہے اور ان کے راویوں پر جرح کی ہے۔ تدوینِ حدیث ص: ۳۲۷ (بحوالہ جامع بیان العلم، کتاب الاحکام لا بن جزم)۔ (۳) دارمی ج: اباب: ۴۳۳ ص: ۱۵-۱، والمحدث الفاصل ص: ۷۷۲، و متدرک حاکم ج: ا ص: ۲۰-۱، و جامع بیان العلم ج: اص: ۲۷۔ حاکم نے اس روایت کوضیح قرار دیا ہے، اور حافظ ذہبیؓ نے تلخیصِ متدرک میں اس پرسکوت کیا ہے، جو ان کی طرف سے تو ثیق کی علامت ہے۔

قَیدُوا الْعِلْمَ بِالْکِتَابَ. علم کو کتابت کے ذریعہ محفوظ کراو۔

البتہ خود کوئی بڑا مجموعہ احادیث قلم بند کرنے سے باز رہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن شریف کا جونسخہ سرکاری طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تحریر کرایا تھا، اب وہی حضرت عمر کے پاس محفوظ تھا، پورے عالم اسلام میں قرآن شریف کے حافظ تو بے شار تھے، تحریری نیخ بھی متعدّہ صحابہ کرام کے پاس محفوظ تھے، لیکن سرکاری نیخہ صرف یہی ایک تھا، جس کی نقلیس حضرت عثانِ غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی دورِ خلافت میں تیار کرائے اسلامی ممالک میں بھیجی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی کوئی اور نقل نہتھی، اب اگر حضرت عمر احادیث کی بھی ایک کتاب نوایف کر کے محفوظ کر لیتے تو اس کی حیثیت بھی سرکاری نیخ احادیث کی بھی ایک کتاب تو بی اندیشہ تھا کہ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہورہے تھے، رفتہ رفتہ اسے بھی طرح اس مجموعہ احادیث کی بھی تطعی سجھے لگیں، چنانچہ حضرت عمر کے یہ الفاظ کہ:۔

طرح اس مجموعہ احادیث کو بھی قطعی سجھے لگیں، چنانچہ حضرت عمر کے یہ الفاظ کہ:۔

وَ إِنْ مُنْ وَ اللّٰهِ اِلْا أَشُولُ بُ کِتَابَ اللّٰهِ بِشَعْیَ ءِ اَبَدًا.

ورینی و الله! لا السوب جناب الله بِیشنی ۽ ابدا. اور میں بخدا! تجھی اللہ کی کتاب کو کئی چیز کے ساتھ ملتبس اور خلط ملط نہیں کروں گا۔

صرت طور پر بتارہ ہیں کہ وہ احادیث کی کتاب خود لکھنے یا اپنے زیر انتظام کھوانے میں قرآن و حدیث کے باہم ملتبس ہوجانے کا خطرہ محسوس فرما رہے تھے، اور بیخطرہ دُوروں کے لکھنے سے نہیں روکا، اور خود کتابت حدیث کا ارادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو فی نفسہ جائز سمجھتے تھے۔
کتابت حدیث کا ارادہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو فی نفسہ جائز سمجھتے تھے۔
پہلے ہی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز محمد اللہ خلیفہ ہوئے اور قرآن شریف کے بے شار متند نسخے پورے عالم اسلام میں کھے اور قرآن شریف کے بے شار متند نسخے پورے عالم اسلام میں کھیل جانے کے باعث ندکورہ بالا خطرہ جاتا رہا تو انہوں نے سرکاری طور پر نہ صرف آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بڑے پیانے پر قلم بند کرایا، بلکہ ابو بکر بن حزم آخریت مورز کی حدیثوں کو بڑے بیانے پر قلم بند کرایا، بلکہ ابو بکر بن حزم آخریہ مؤرہ کے گورز )۔کوفر مان بھیجا کہ حضرت عمر (بن اضطاب) کی حدیثیں بھی جو

تمہارے نزویک ثابت ہوجائیں، لکھ کرمیرے پاس بھیج دو\_() قابل قدر احتیاط

کین اس دور میں بھی یہ احتیاط برتی گئی کہ حدیثوں کے مجموعوں کی جلد بندی . نہیں کرائی جاتی تھی تاکہ قرآن شریف کے نسخوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوکر ان لوگوں کے لئے مخالطہ کا سبب نہ بن جائے جو اسلام میں نئے نئے داخل ہورہے تھے۔ نیز اہلِ کتاب کی کتابوں کو بھی صحابہؓ اپنے پاس اسی وجہ سے نہ رکھتے تھے۔ (۳)

# ٣: - حضرت على مرتضليُّ

آپ کے اُس مشہور صحفے کا ذکر قدر بے تفصیل سے عہدِ رسالت کے بیان میں آچکا ہے، جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مشتمل تھا، اور جس کے اقتباسات حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دورِ خلافت میں مجلسوں اور خطبات میں سایا کرتے تھے، یہ صحفحہ آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ (۳)

اس کے علاوہ جب آپ تے دورِ خلافت میں عبداللہ بن سبا کی سازش سے شیعہ اور خوارج کے فرقے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے باطل عقائد ونظریات کی تروی کے لئے خودساختہ حدیثیں مسلمانوں میں پھیلانا شروع کردیں تو اس خطرناک فتنے کی سرکوبی کے لئے حضرت علی کرتم اللہ وجہہ نے صبح احادیث نبویہ کی نشر و اشاعت کا خود اہتمام فرمایا، طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ:-

إِنَّ عَلِيٌّ بُنَ آبِي طَالِبٍ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: مَنُ يَشُتَرِئ

<sup>(</sup>۱) سنن داری ج: ا باب: ۱۳۳۸ ص:۱۰۴ تمبر: ۱۹۹۳

<sup>(</sup>٢) سنن دارمي ج:١ ص:٠٠٠ نمبر:١٠٨، ١٠٠٠\_

<sup>(</sup>٣) سنن داري ج: اص: ١٠٢ نمبر: ٩٨٣ \_

<sup>(</sup>۴) مندِ احمد ج: اص: ۱۱۹ ( تدوین حدیث ص: ۱۲۸)\_

<sup>(</sup>۵) طبقات ابن سعدج: ۲ ص: ۱۶۸ جزو: ۴۲، والمحدث الفاصل ص: ۱۳۷۰

عِلُمًا بِدِرُهُمٍ.

ترجمہ: - علی بن ابی طالبؓ خطبہ دے ّ رہے تھے، اسی خطبے میں فرمایا کہ: کون ہے جوایک درہم میں علم خریدے؟ مطلب یہ تھا کہ جوشخص چاہتا ہو کہ میں اُسے''علم'' (حدیثیں) لکھ کر دوں وہ ایک درہم کے کاغذخرید لائے۔

چنانچه آ گے اس روایت میں ہے کہ:-

فَاشُتَرَى الْحَارِثُ الْآعُورُ صُحُفًا بِدِرُهَمٍ ثُمَّ جَاءَ بِهَا عَلِيًّا فَكَتَبَ لَهُ عَلْمًا كَثِيُّا.

ترجمہ: - چنانچہ حارثِ اُعور نے ایک درہم میں کچھ اوراق خریدے اور لے کر حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علیؓ نے اُن کو بہت ساعلم لکھ دیا۔

قرونِ أُولَى ميں لفظِ (معلم عديث كے لئے استعال ہوتا تھا

ظاہریہی ہے کہ حارثِ اُعُور کو جو کچھ لکھ کر دیا یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں، کیونکہ اسلام کے قرونِ اُوُلی میں' دعلم' کا لفظ احادیثِ نبویہ ہی کے حدیثیں تھیا، چنانچہ ابنِ سعد نے عطاء بن ابی رباح کے حال میں لکھا ہے کہ ابنِ جربح کہتے میں کہ:-

كَانَ عَطَاءُ إِذَا حَدَّتَ بِشَيْءٍ قُلُتُ: عِلْمٌ أَوُ رَأَيْ فَإِنُ كَانَ الْمَانَ عَطَاءُ إِذَا حَدَّتَ بِشَيْءٍ قُلُتُ: عِلْمٌ أَوُ رَأَيْ فَإِنَ كَانَ رَأَيُّ قَالَ: رَأَى .

ترجمہ: - عطاء جب كوئى بات بيان كرتے تو ميں يوچھتا كه: بيعلم بے يا رائے ؟ اگر حديث ہوتى تو وہ كہتے كہ علم ہے ، اور اگر رائے ہوتى (يعنى علماء كے استنباط كے ہوئے مسائل ہوتے) تو كہتے كه: رائے ہے۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدج بهتا بعن ١٩٠٠م جزو:١٩\_

## حضرت علیؓ کی مرویات کا تحریری مجموعه

حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کی انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کی روایت کی ہوئی حدیثوں کے نتیجہ تھا کہ آپ کی روایت کی ہوئی حدیثوں کے گئی تحریری مجموعے مختلف حضرات کے پاس تیار ہوگئے تھے، چنانچہ طبقات ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمر بن عدی جو حضرت علی کے خاص شاگردوں میں سے تھے، ان کے پاس حضرت علی کی روایت کردہ حدیثوں کا ایک تحریری مجموعہ تھا، کیونکہ ایک شرقی مسئلے (پانی سے استجاء) کا ذکر ان کے سامنے ہوا تو جمرنے فرمایا کہ:-

نَـاوِلُنِى الصَّحِيُفَةَ مِنَ الْكَوَّةِ، فَقَرَأَ: بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ السَّحِيُ فَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ترجمہ: - مجھے طاق میں سے وہ صحیفہ اُٹھادو، (جب لاکر دیا گیا) تو عدی سے پڑھنے گئے: ہم اللہ الرحمٰن الرحی، سے وہ روایتیں ہیں جو میں نے علی بن ابی طالب ؓ سے سی ہیں، وہ بیان کرتے تھے کہ: پاکی ایمان کا نصف ہے۔

اِس صحیفے میں سب حدیثیں حضرت علیؓ ہی کی روایت کردہ تھیں، کیونکہ طبقات ابن سعد میں صراحت ہے کہ: حجرؓ نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے سواکسی سے کوئی روایت لقل نہیں کی۔

امام باقر جو حضرت علیؓ کے بڑیوتے ہیں، ان کے پاس بھی حدیثوں کی گئ کتابیں موجود تھیں، ان کے صاحبزادے امام جعفر صادقؓ ان کتابوں کی حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اِن حدیثوں کے متعلق امام جعفرؓ نے فرمایا:۔

إنَّمَا وَجَدُتُهَا فِي كُتُبِهِ. <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱)،(۲) ح:۲ ص:۲۲ جزو:۲۲

<sup>(</sup>۳) تهذیب التهذیب ۲:۲ ص:۱۰۴۰

ترجمہ: - عبدالاعلی، محمد بن الحفیہ سے جو پچھ روایت کرتے ہیں وہ
دراصل ایک کتاب تھی جو عبدالاعلیٰ نے لے لی تھی، اور عبدالاعلیٰ
نے براہِ راست محمد بن حفیہ سے بیروایتیں نہیں سنیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدالتی فیصلے بھی قلم بند کئے گئے تھے، گر ان میں
بعض فتنہ پردازوں نے غلط روایتیں شامل کردی تھیں، حضرت ابنِ عباسؓ نے اِن
تحریری فیصلوں کو غلط روایات سے پاک کیا اور طائف کے قاضی ابنِ ابی مُلیکہ کی
درخواست پر انہیں فقل کر کے ابن ابی مُلیکہ کے یاس بھیجا۔

# ٧٠: - حضرت ابو هريرةً

ان کاعلمی انہاک معروف ہے، جب سے مشرف بداسلام ہوئے تھے خود کو گویا حدیثیں یاد کرنے اور دُوسروں تک پہنچانے ہی کے لئے وقف کرلیا تھا۔ چیچے انہی کے بیان سے معلوم ہو چکا ہے کہ انہوں نے عہدِ رسالت میں حدیثیں حفظ تو کرلی تھیں، لکھی نہ تھیں، مگر عہدِ صحابہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں انہوں نے بھی اپنی تمام مرویات خود لکھ کریا کئی سے لکھوا کر محفوظ کرلی تھیں۔

<sup>(</sup>۱) تدوین حدیث ص:۳۲۴\_

<sup>(</sup>۲) مقدمه صحیح مسلم ج: ایم<del>ن</del>: ۱۰ اید

## آپ کی تألیفات

چنانچہ ان کے شاگرد حسن بن عمرہ کا بیان ہے کہ: میں نے ابوہریہ گے سامنے ایک حدیث بیان کی تو انہوں نے اس سے لاعلمی ظاہر کی، میں نے کہا: یہ حدیث تو میں نے آپ ہی سے می ہے، تو ابوہریہ نے فرمایا کہ:-

إِنْ كُنْتَ سَمِعْتُهُ مِنِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدِي.

ترجمہ: - اگر بیر حدیث تم نے مجھ سے سی ہے تو میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی۔

يهِ ثَاكَرُ وَكَبَتِ بِينَ كَهِ: اللَّ كَ بِعد الِو بَرِيَّةُ مِحْكَ بِاللَّهِ بَكُرُ كَرَابِيَ هُرِ لَكَ اور:-فَارَانَا كُتُبًا كَثِيْرَةً مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ، فَقَالَ: قَدُ أَخْبَرُ تُكَ اَنَّىُ إِنْ كُنْتُ حَدَّثُتُكَ بِهِ فَهُو مَكْتُوبٌ عِنْدِي.

ترجمہ: - ہمیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حدیثوں کی بہت ساری کتابیں وکھائیں، چنانچہ وہ حدیث ان کوئل گئی، تو فرمایا کہ: میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں نے بیہ حدیث تم کو سنائی ہے تو میرے میاس ضرور کھی موجود ہوگی۔

اِس واقع سے جہال یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس احادیثِ نبویہ کی بہت کی کتابوں میں احادیثِ نبویہ کی بہت کی کتابیں محفوظ تھیں، وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کتابوں میں ان کی تمام مرویات لکھ لی گئی تھیں، ان کی کوئی روایت کردہ حدیث الی نہ تھی جو اِن کے پاس کھی ہوئی محفوظ نہ ہو۔ اور یہ پیچھے عہدِ رسالت کے بیان میں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی روایت کردہ حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں اب تک محفوظ ہیں ان کی کل تعداد یا نج ہزار تین سوچو ہتر ہے۔

<sup>(</sup>۱) جامع بیان انعلم ج:۱ ص:۳۷ نیزیبی واقعه اختصار کے ساتھ فتح الباری ج:۱ ص:۱۸۴ میں بھی ندکور ہے۔

<sup>(</sup>٢) مرقاة شرح مشكوة ج: اص:۷۲\_

## إن تأليفات كے متعدد نسخ

ا: - طبقاتِ ابنِ سعد کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تمام مرویات کا ایک مکمل نسخہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والدعبدالعزیز ابنِ مروان گورنرِ مصر کے پاس بھی محفوظ تھیں، کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ کثیرہ بن مرہ کولکھا کہ :-

اَنُ يَّكُتُبَ اِلَيُهِ بِمَا سَمِعَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْتُ اَبِي هُرَيُرَةً عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ مِنُ اَحَسادِيُثِهِمُ اِلَّا حَدِينتَ اَبِي هُرَيُرَةً فَاللهُ عَلَيْتُهُ عَنْدَنَا.

ترجمہ: - تم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے جو حدیثیں سی ہوں، میرے پاس لکھ کر بھیج دو، سوائے ابو ہریرہ کی احادیث کے، کہ وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت ابوہریرہؓ کی حیات میں ان کی روایت کردہ حدیثوں کے اور بھی کئی جیموٹے بڑے نسخ اُن کے شاگردوں نے تیار کر لئے تھے، چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

۲:- حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگر دبشیر بن نہیک نے بھی آپ کی مرویات ککھی تھیں، وہ فرماتے کہ (۲):-

كُنُتُ ٱكْتُبُ مَا اَسْمَعُ مِنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، فَلَمَّا اَرَدُتُ اَنُ اَفُارِقَهُ اَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: هٰذَا مَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمُ!

ترجمہ: - میں جو حدیثیں ابو ہریہ سے سنتا تھا، کھ لیتا تھا، جب میں نے ان سے رُخصت ہونے کا ارادہ کیا تو وہ کتاب لے کر

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعدى: ٤ ص: ٢٨٠٨ جز: ٢٨\_

<sup>(</sup>۲) سنن داری ج:۱ باب:۳۳ ص:۵۰۱، وطبقات این سعدج:۷ ص:۲۲۳ جزو:۲۶، و جامع بیان العلم ج:۱ ص:۲۷ پید-

میں ان کے پاس آیا اور انہیں پڑھ کر سنائی، اور ان سے (بغرضِ توثیق) پوچھا: بیرسب حدیثیں وہی ہیں ناں جو میں نے آپ سے سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اِس سے معلوم ہوا کہ بشیر بن نہیک نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سی ہوئی حدیثیں صرف لکھنے ہی پر انحصار نہیں کیا بلکہ کھی ہوئی حدیثیں ان کو سنا کر ان سے توثیق بھی کرائی تھی۔

### الصحيفة الصحيحة

۳: - حضرت الوہر رہ وضی اللہ عنہ کے ایک مشہور شاگرد ہمام بن مُتبہ ہیں،
جن کو آپ نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ڈیڈھ سوحدیثیں ایک رسالے میں
مرتب کرکے الماء کرائی تھیں۔ اس رسالے کی درس و تدریس کا سلمه صدیوں بعد تک
جاری رہا، چونکہ اس کی سب حدیثیں بعد کے موتفین مثلاً امام احمہ بن ضبل ؓ، امام بخاریؓ، امام مسلمؓ، امام تر ندیؓ وغیرہم نے اپنی کتابوں میں بعینہ نقل کر دی ہیں، اس لئے
رفتہ رفتہ اس کی الگ تدریس کا سلملہ کم ہوتے ہوتے ۲۵۸ھ میں تقریباً ختم ہوگیا،
اور اب صدیوں سے یہ رسالہ نایاب تھا، گر ساے ساتھ مطابق سام 19 میں میں اس کے
صدیوں پُر انے دوقلمی ننج دمشق (شام) اور بران (جرمنی) کے کتب خانوں میں
فاضل محقق جناب ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کو دستیاب ہوگئے، اور انہوں نے ہے ساتھ
مطابق کم حقیق و ترجے کے ساتھ

ال رسالے كانام "الصحفة المصحبحة" ، مر چونكه ال كوحفرت العجريره رضى الله عند نے اپنے شاگره جمام بن مُعتبہ كے لئے تأليف كيا تھا اور انہى نے اس كى روايت كى ہے، الل لئے ڈاكٹر صاحب موصوف نے اسے" صحيفة جمام بن مُعتبہ" كى روايت كى ہے، الل لئے ڈاكٹر صاحب موصوف نے اسے" صحيفة جمام بن مُعتبہ" كى نام سے شائع كيا ہے۔ حديث كى جو كتابيں الل وقت دستياب بيں بيان بيں

<sup>(</sup>۱) میسب تفصیل مقدمه محیفهٔ جهام بن مُنتبه ص:۵۱ ۲۲ سے ماُخوذ ہے۔

قدیم ترین تألیف ہے، کیونکہ حصرت ابو ہریرہؓ کی وفات تقریبا ۵۸ھ میں ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ بیتألیف ان کی وفات سے پہلے ہی کی ہے۔

### جيرت ناك حافظ

سن الله عنه کے حافظ کی شہرت دکھ کر ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے گورز مروان بن الحکم نے ان کا امتحان اس طرح لیا کہ ایک دن انہیں بلایا، إدهر اُدهر کی باتوں کے بعد حدیثیں پوچھنی شروع کیں، پردے کے پیچھے ایک کا تب بھادیا تھا، جو حفزت ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیثیں خفیہ طور پر لکھتا جاتا تھا، کا تب کا بیان ہے کہ: مروان پوچھتا جاتا تھا اور میں لکھتا جاتا تھا، اس طرح بہت سی حدیثیں ہوگئیں، پھر مروان نے سال بھر خاموش رہنے کے بعد انہیں دوبارہ بلایا اور جھے پردے کے بعد انہیں دوبارہ بلایا اور جھے پردے کے پیچھے بھادیا، وہ پوچھتا گیا اور میں پیچھلے سال کی تحریر کو دیکھتا گیا، انہوں نے نہ ایک حرف زیادہ کیا، نہ ایک حرف کم ۔ (۱)

اس واقعے سے نہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جیرت ناک حافظے کا پید چاتا ہے، بلکہ میری فابت ہوتا ہے کہ ان کی بیان کردہ بہت می حدیثیں مروان کے حکم سے کھی گئیں اور ان کا ایک مرتبہ اصل سے مقابلہ بھی کرلیا گیا۔

# ۵:-حضرت ابن عباسٌ

انہوں نے جس لگن اور جانفشانی سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کی تھیں، اس کے واقعات معروف ومشہور ہیں، کتابت حدیث کے میدان میں بھی ان کی خدمات نا قابلِ فراموش ہیں، کچھاندازہ ان مثالوں سے ہوگا:-

ا:- آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی الله عند کے متعلق عہدِ رسالت کے بیان میں پیچھے ذکر آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم

<sup>(</sup>۱) مقدمه صحیفهٔ بهام بن مُنبَه ص: ۵۰ (بحواله کتاب الکی للبخاری ص: ۳۳) والسیّه قبل الله وین ص: ۳۱۳، بحواله تقیید العلم خطیب ص: ۲۹، والاصابة ج: ۷ ص: ۳۰۲

Irc

نے ان کو بھی حدیثیں لکھنے کی اجازت دی تھی، حضرت ابنِ عباسٌ کا معمول تھا کہ:
یَ اَتِی اَبَا رَافِع فَیَقُولُ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ

وَسَلَّمَ یَوهُمْ کَذَا. مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنُ یَکُنُبُ مَا یَقُولُ.

ترجمہ:- وہ ابورافع کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ: قلال دن

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیاعمل فرمایا تھا؟ ابنِ عباسؓ کے

ساتھ ایک شخص ہوتا تھا جو ابورافع کی بیان کی ہوئی باتوں کو لکھتا
حاتا تھا۔

حضرت ابورافع کی بیوی سلما(۲) بیان ہے کہ:رَأَیْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَعَهُ اَلُوَاحٌ یَّکُتُبُ عَلَیْهَا مِنُ اَبِیُ رَافِعِ
شَیْعًا مِّنُ فِعُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم.
شَیْعًا مِن فِعُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم.
ترجمہ:- میں نے ابنِ عباسٌ کو دیکھا کہ اُن کے پاس پچھ تحتیاں
بیں جن پروہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پچھ افعال ابورافعٌ
سے لکھ کرنقل کر دیے تھے۔

آپ کی تألیفات

۲:- اِی علمی ذوق وشوق کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اتی تأکیفات چھوڑیں کہ ایک اُونٹ پر لادی جاستی تھیں۔ یہ کتابیں ان کے آزاد کردہ غلام کر یب بن الج مسلم کے پاس محفوظ تھیں جو حضرت ابنِ عباسؓ کے صاحبز ادے علی بن عبداللہ کی موقع بہ موقع فرمائش پریہ کتابیں نقل کر کے ان کے پاس میصح تھے۔ (۳)

### اِن تألیفات کے نسخے

r:- معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابنِ عباسٌ کی تألیفات کے نسخ اُن کی

<sup>(</sup>١) تدوينِ حديث ص:٣٢٦ (بحواله الكتاني بروايت مندروياني)\_

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعدج:٢ ص:١٦٦ جزو:٧\_

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ج: ٥ ص: ٢٩٣ جزو: ١٨، " كريب بن ابي مسلم".

حیات ہی میں دُوسرے شہروں میں پہننج چکے تھے، اور لوگ وہ نسخ اس غرض سے ان کی خدمت میں لاتے تھے کہ ان کا با قاعدہ درس آپ سے حاصل کریں اور نقل میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتو اِصلاح کرالیں۔ ان کے شاگرد عکرمہ کا بیان ہے کہ: طائف کے پچھ لوگ ابنِ عباس کے پاس انہی کی کتابوں میں سے ایک کتاب (کِتَابًا مِنْ کُتُبِهِ) لے کر آئے (تاکہ یہ کسی ہوئی حدیثیں ان سے پڑھوا کر براہ راست س لیس اور نقل کا مقابلہ اصل سے ہوجائے) مگر ابنِ عباس نے (غالبًا بینائی کی کمزوری کے باعث) مقابلہ اصل سے معذر کیا اور فرمایا کہ:۔

فَاقُوءُ وُا عَلَى فَإِنَّ إِفُرَادِی بِهِ كَقِرَاءَتِی عَلَیْكُمُ. ترجمہ:-تم ہی پڑھ كر مجھے سادو، كيونكه تم سے من كر ميرا اس كتاب كى توثيق كردينا اليا ہى ہے جيسے ميں نے خود پڑھ كرتمهيں سائى ہو۔

77:- معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ رسالت کے جونوشتے ان کو دستیاب ہوئے وہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ محفوظ کر لئے تھے۔ واقدی جوسیرت نبوی کے ابتدائی مصنفین میں سے ہیں، وہ ابنِ عباسؓ کے شاگرد عکرمہ کا بیان نقل کرتے ہیں۔۔۔۔

منذر بن ساویٰ رئیسِ عمان کے نام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرامی نامہ بھیجا تھا وہ ابنِ عباسؓ کی کتابوں کے ساتھ مجھے ملا، جس کی میں نے نقل تیار کی۔

### روايت ِ حديث بذر بعيهُ خط و كتابت

۵:-حضرت ابن عباس في بهت ى احاديث كى روايت بذر بعيد خط و كتابت
 بھى فرمائى ہے، چند مثالیں ملاحظہ ہوں:-

<sup>(</sup>۱) جامع ترمذی، کتاب العلل ج:۲ ص:۲۶۱ ـ

<sup>(</sup>٢) زادالمعاد ج:٣ ص ١١٠

الف: - ابن ابی مُلیکہ جو طائف کے قاضی تھے، فرماتے ہیں کہ: ابنِ عبال نے میرے میاس بیصدیث لکھ کر بھیجی کہ: -

إِنَّ رَسُوُلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ. المُمَّعَى عَلَيْهِ.

ترجمہ:- رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فیصله فرمایا که: میمین (حلف) مدعا علیه کے ذمہ ہے۔

چیچے بیان ہوا ہے کہ قاضی ابنِ ابی مُلیکہ ہی کی درخواست پر آپ ؓ نے حضرت علیؓ کے منتخب عدالتی فیصلے بھی نقل کرکے ان کے پاس بھیجے تھے۔ (۳)

ب: - حضرت عبدالله بن الزبير رضى الله عنه كے دورٍ حكومت ميں خوارج ميں سے ايک شخص نجدة الحرُورِی نے حضرت ابنِ عبال سے جہاد اور غنیمت وغیرہ کے متعلق پانچ مسائل لکھ کر دریافت کئے اور بوچھا كه آنخضرت صلى الله علیه وسلم كاعمل ان مسائل ميں كيا تھا؟ حضرت ابنِ عبال نے ان مسائل كا جواب لکھ كر اُسے بهيجا اور انخضرت صلى الله عليه وسلم كا جوعمل تھا، وہ مفصل تحرير فر مايا۔ (٣)

ج: - عراق کے گورز حجاج بن یوسف نے زنا بالجبر کے متعلق حضرت ابنِ عباسؓ سے ایک فتو کی ایو چھا تو آپؓ نے جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر بھیجی۔ (۵)

# شاگردوں کو کتابت ِ حدیث کی تلقین

٢:- حضرت ابن عبال خورتو كتابت حديث كي به خدمات است براك

<sup>(</sup>۱) تدوين حديث ص:۸۷۸\_

<sup>(</sup>٢) سنن إني داؤد ج:٢ ص:٥١٠، كتاب القصاء، باب اليمين على المدعي علييه

<sup>(</sup>m) مقدمه صحیح مسلم ج:ا ص:۰۰\_

<sup>(</sup>۴) صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۱۹، ۱۱۷ میں اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۵) السيحة قبل النَّد وين ص:۲۱۹\_

پیانے پرانجام دے ہی رہے تھے، اپنے شاگردوں کو بھی تلقین فرماتے تھے کہ:-فَیِّدُوا الْعِلْمَ بِالْکِتَابِ. علم کولکھ کر محفوظ کراو۔

اور حضرت علی کی طرح بیجی اعلان فرماتے سے کہ: "مَسنُ يَّشُتُوِي مِنِی مِنِی مِنِی عِلْمُا بِدِرُ هَمٍ؟" (کون ہے جو مجھ سے ایک درہم کے بدلے میں علم خریدے؟) یعنی کاغذ خرید کر لائے اور مجھ سے حدیثیں من کرلکھ لے۔

ان کے ایک شاگرد عَنْرُ ہ " فرماتے ہیں کہ:-

حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِحَدِيثٍ فَقُلْتُ: آكُتُبُهُ عَنُكَ؟ قَالَ: فَرَخَّصَ لِيُ.

ترجمہ:- ابن عباسؓ نے مجھے ایک حدیث سائی، میں نے کہا: یہ حدیث میں آپ کے حوالے سے اپنے پاس لکھ لوں؟ تو آپ نے مجھے احازت وے دی۔

تفسير قرآن كاإملاء

2:- حفرت ابنِ عبال في اپ شاگرد مجاہد بن جبر کوتفیرِ قرآن بھی إملاء
 کرائی تھی۔ (۴)

### شاگر دول کا ذوق وشوق

۸:- اسی ترغیب اور ہمت افزائی کا متیجہ تھا کہ شاگرد ان ہے سی ہوئی،
 حدیثیں فوراً لکھ لیتے، اور اس میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کرتے تھے۔حضرت سعید

<sup>(</sup>۱) جامع بیان العلم ج:۱ ص:۷۲\_

<sup>(</sup>٢) السَّة قبل الله وين ص:٣١٩، بحواله كتاب العلم لزبير بن حرب ص:٩٩٣ـ

<sup>(</sup>۳) سننِ داری ج:ا ص:۱۰۱ حدیث نمبر:۵۱۰ (باب:۳۳)، یکی روایت اختصار کے ساتھ جامع بیان العلم میں بھی ہے۔و کیھئے: ج:۱ ص:۳۲۔

<sup>(</sup>۳) السنّة قبل الله دين ص: ۳۱۹، بحوالة تغيير طبرى - پھر بجابدٌ كے بارے ميں بھى بيد كر ملتا ہے كه وہ اپنة شاكردول كوتغير إملاء كيليا كرتے تھے۔ دركھنے: دارى ج: اص: ۱۰۲ باب: ۴۳٪ .

#### 11/

بن جبیر جومشہور تابعی ہیں اور این عباس کے مخصوص شاگرد ہیں، اپنا حال کیان کرتے ہیں کہ:-

كُنُتُ آسِيُرُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي طَرِيُقِ مَكَّةَ لَيُلًا، وَكَانَ يُسَحَدِّثُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لَيُلًا، وَكَانَ يُسَحَدِّثُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحُلِ حَتَّى يُسَحَدِّثُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحُلِ حَتَّى أَصُبحَ فَاكْتُنُهُ.

ترجمہ: - میں رات کو مکہ کے رائے میں ابنِ عباسؓ کے ساتھ سفر
کرتا اور وہ مجھے حدیث سناتے رہتے، میں فوراً اسے پالان (یا
کجاوے) کے اگلے جھے پرلکھ لیتا، اور صبح ہوتے ہی اسے نقل
کرلیتا تھا۔

بِي تُوسِّ مَرَكَا حَالَ تَعَامُجُلُّلَ مِيْلَ عَلَبُ شُوقَ مَلَا حَظَّهُ مِو، فَرَمَاتِ فَيْلَ كَهِ:-كُننتُ أَجُلِسُ إِلَى ابُنِ عَبَّاسٍ فَأَكُتُبُ فِي الصَّحِيُفَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ ثُمَّ أُقَلِّبُ نَعُلَىَّ فَأَكْتُبُ فِي ظُهُوُ رَهِمَا.

ترجمہ: - میں ابن عباسؓ کے سامنے بیٹھ کر صحیفے میں لکھتا رہتا، یہاں تک کہ وہ بھرجاتا، پھر میں اپنے دونوں جوتوں کو ملائے کر ان کے اُویر کے جصے یر (بھی) لکھ لیتا تھا۔

# ٢:-حضرت جابر بن عبدالله

جن صحابہ کرام گی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، یہ ان میں سب سے آخری صحابی ہیں، مسجد نبوی میں ان کا ایک حلقہ درس تھا، جس میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے، کیر التعداد محدثین نے جن میں مشہور ائمہ مدیث بھی ہیں، ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وارمى ج: اص:٥٠ باب:٣٥ عديث نمبر:٥٠٥

<sup>(</sup>٢) دارمی حدیث نمبر:٥٠١، والمحدث الفاصل ص:٣٧٢٠٣٧\_

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢:٢ ص ٢٣٠،٥٢٠ نمبر:٢٥ (وكر جابرٌ)\_

### صرف ایک حدیث کے لئے مدینہ سے شام کا سفر

علم حدیث میں ان کے شغف کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ان کومعلوم ہوا کہ ملک شام میں ایک صحابی (عبداللہ بن أنیسؓ) یوم حشر کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی ایک حدیث سؤتے ہیں (جو حضرت جابرؓ نے براہِ راست نہیں سی تھی)، اِنہوں نے ایک اُونٹ خریدا اور اس پر مہینہ بھر کی مسافت قطع کرکے شآم پہنچے اور ان سے وہ حدیث سی اور وجہ یہ بنائی کہ مجھے خوف ہوا کہیں یہ حدیث سی نیٹیر ہی مجھے موت نہ آجائے۔ (۲)

(m) تدریس کے ساتھ کتابت و تألیف کا مشغلہ بھی رہتا تھا، رہج بن سعلہ کا بیان

ہ:-

رَأَیْتُ جَابِرًا یُکُنُبُ عِنْدَ ابْنِ سَابِطِ فِی اَلُوَاحِ. ترجمہ:- میں نے جابڑ کو دیکھا کہ ابن سابط کے پاس تختیوں میں لکھ رہے ہیں۔

احادیث کی کتابت و تألیف کے میدان میں انہوں نے جو گراں قدر کارنامے چھوڑے ہیں ان کی تفصیل تو بہت ہے، یہاں خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔

# آپِّ کی تألیفات

ا: - آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے ججة الوداع کی تفصیلات بہت سے صحابہ کرامؓ نے بیان کیں جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، گرجس دفت نظر اور تفصیل کے ساتھ ججة الوداع کا حال حضرت جابر رضی الله عنہ نے بیان کیا ہے، شاید کسی نے نہیں کیا، امام مسلمؓ نے ان کا بیہ پورا بیان کتاب الحج (میں بعینہ نقل کیا ہے، یہ حضرت

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری مع فتح الباری ج:۱ ص:۱۵۸، کتاب العلم، باب الخروج لطلب العلم\_

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ج:ا ص:١٥٩\_

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم ج:١ ص:٧٤\_

<sup>(</sup>٤) باب جمة الني صلى الله عليه وسلم ص ١٩٩٠ تا ١٠٠٠ ......

جابرٌ كى اتنى طويل روايت ہے كہ صحيح مسلم كے سات صفحات ميں آئى ہے۔ حافظ مش الدين ذہبیٌ كے كلام سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت جابرٌ نے ججة الوداع كى تفصيلات پر مشتمل ايك رسالہ تأليف كيا تھا، اور امام مسلمٌ نے أسى كو روايت كيا ہے، كيونكہ حافظ ذہبیٌ إن كے حالات ميں فرماتے ہيں كہ:-

وَلَهُ مَنُسِکٌ صَغِيرٌ فِي الْحَجِّ أَخُورَ جَهُ مُسُلِم. ترجمہ: - ج کے متعلق ان کا ایک چھوٹا سا" ننسک کے جے مسلم نے روایت کیا ہے۔

صحيفه جابراً

۲:- حدیث و تاریخ کی کتابول میں ان کی ایک اور تألیف کا ذکر "صحفه جابر" کے نام سے جابجا ماتا ہے، مثلاً مشہور حافظ حدیث قاده فرماتے ہیں کہ:لَا نَا لِصَحِیفَةِ جَابِرٍ اَحْفَظُ مِنی لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ.
 ترجمہ:- مجھے جتنی پختہ سورہ بقرہ یاد ہے، اُس سے بھی زیادہ "صحفہ مابر" ماد ہے۔

قيادة كاحافظه

قادہؓ نابینا تھے، گر حافظ ایسا قوی تھا کہ جو بات ایک مرتبہ س لیتے حفظ یاد موجاتی تھی، حافظ ابنِ مجرِّر نے ان کے حافظے کے حیرت ناک واقعات لکھے ہیں، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ:'' بیصیفہ مجابرؓ بھی انہوں نے صرف ایک مرتبہ س کریاد کرلیا تھا۔''

(بقیہ حاثیہ صفی گزشتہ).....علامہ ابو بحر بن المنذر ؓ نے اس روایت کی شرح اپنی ایک منتقل تصنیف میں کی ہے جس میں ڈیڑھ سوسے زیادہ فقہی مسائل کا استغباط کیا ہے۔ علامہ نوویؓ فرماتے ہیں کہ: اگر مزید غور و فکر سے کام لیا جائے تو اس حدیث سے استے ہیں اور مسائل مستدبط کئے جاسکتے ہیں۔ (شرح نووی، مقام فرکور)

- (1) تذكرة الحفاظ ج: اص: ١٨\_
- (٢) تهذيب التهذيب ج: ٨ ص:٣٥٣ نمبر:٩٣٥ (ذكر قاوة)\_
- (٣) تهذيب التهذيب ج: ٨ ص:٣٥٥، نيز تذكرة الحفاظ ج:١ ص:١١١\_

مشہور حافظ حدیث معمر بن راشد جو ہمام بن مُنبہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی ''صحیفہ جابر' کے حوالے سے حدیثیں روایت کی ہیں جومصنّف عبدالرزاق ہیں ای حوالے سے مدیثوں کا تعلق مسائل جج سے نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ''صحیفہ جابر'' اُس مختصر رسالے کے علاوہ ہے جو حضرت جابر ؓ نے جج کے متعلق تاکیف فرمایا تھا۔

۳۰:- حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی روایات کا ایک صحیفہ ان کے ایک شاگرد وہب بن مُنتِہ (مهام بن مُنتِہ کے بھائی) نے قلم بند کیا تھا، جو اساعیل بن عبدالکریم کے پاس تھا اور وہ اس کی حدیثیں روایت کیا کرتے تھے، بیمعلوم نہ ہوسکا کہ بیروہی صحیفہ ہے جو ''صحیفہ جابر'' کے نام سے معروف ہے یا اس کے علاوہ ہے۔

۲۰- حضرت جابراً کے ایک اور شاگردسلیمان بن قیس الیشکری جو اُستاذی حیات بی میں انقال فرما گئے سے، انہوں نے بھی حضرت جابراً کی روایات کا ایک صحفہ تحریر کیا تھا، ابوالزبیراً و ابوسفیان اور شعمی جیسے انکہ صدیث جو حضرت جابراً کے براہ راست شاگرد ہیں، انہوں نے جتنی حدیثیں حضرت جابراً سے روایت کی ہیں، حافظ ابن ججراً نے صراحت کی ہیں۔ ''(۳)

نیز حضرت حسن بصریؓ نے جتنی حدیثیں حضرت جابرؓ سے روایت کیں وہ بھی سب ان کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔

۵:- حضرت عبدالله بن محمد بن عقبل ، جو حضرت علی کے بھیتے بھی ہیں اور نواسے بھی، وہ فرماتے ہیں کہ: میں اور ابوجعفر (یعنی امام باقر جو حضرت علی کے نواسے بھی، وہ فرماتے ہیں کہ: میں اور ابوجعفر (یعنی امام باقر جو حضرت علی کے پاس جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ چھوٹی تختیاں پڑیوتے ہیں) جابر بن عبداللہ کے پاس جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ چھوٹی تختیاں

<sup>(1)</sup> مثلاً و يكين : مصقِّ عبدالرزاق، ج: ١١ ص: ١٨٣ حديث نمبر: ٢٠٢٧، باب الذنوب

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ج:۱ ص:۱۵۵ نمبر:۵۷۴\_۵

<sup>(</sup>۳) تهذیب التهذیب ج:۴ ص:۲۱۵ نمبر:۳۲۹\_

<sup>(</sup>۴) تهذیب التبذیب ج:۲ ص:۲۹۷ نمبر:۴۸۸ (ذکر الحن البصری) به

<sup>(</sup>۵) المحدث الفاصل جن ١٠٠٤ ١٣٤١ ١٣٥١

ہوتی تھیں، ہم ان پر حدیث لکھا کرتے تھے۔

خلاصہ یہ کہ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی حدیثوں پرمشمل کم از کم چاریا پانچ تألیفات عہدِ صحابہؓ میں تیار ہو چکی تھیں۔ کچھ **اور نو شت** 

۲:- ان تألیفات کے علاوہ ان کی کچھ اور روایات بھی کتب حدیث میں إکا
 و کا ملتی بین جوعہدِ صحابةٌ ہی میں قلم بند کی گئیں، دومثالیں ملاحظہ ہوں:-

الف:-مسلم كى روايت ہے كه ان كے ايك شاگر وعطاء بن ابى رباتٌ نے ان سے آنخضرت صلى الله عليه وَلَمْ كا بيارشاد سنا اور يزيد بن حبيب كولك كر بيجا كه: - اِنَّ اللهُ وَرَسُولَ لَهُ حَوَّمَ بَيْعَ اللهُ حَمْ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَالْحَنْزِيُو وَالْمَالُةُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

السَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا! هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عِنْدَ ذَٰلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَٰلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَٰلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذَٰلِكَ:

عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا اَجُمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

ترجمہ: - اللہ اور اس کے رسول نے خمر، مردار جانور، خزیر اور بتوں کی فروخت کو حرام کیا ہے۔ اس پر آپ سے سوال کیا گیا کہ: مردار کی چربی کے متعلق وضاحت فرمائے، کیونکہ کشتیوں اور چراول پر اس کی پاکش کی جاتی ہے اور لوگ اس سے چراغ بھی جلاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں! وہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں یہ فرمایا کہ: اللہ حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں یہ فرمایا کہ: اللہ

<sup>(1)</sup> صحیح مسلم بن ۲۶ ص: ۲۳، بباب تسحویم بیع المخمو والمیتة .... الغ، كتاب المساقاة والسمن ادر پیاز كول كو كتابت و السمن ادعة . حضرت عطاءً في حديث اپنے صاحبز ادب كو بھى لكھوائى تھى، اور بیاز كول كو كتابت حديث كى ترغیب دیا كرتے تھے، جس كے پاس كاغذ نہ ہوتا أسے كاغذ دیتے، اور جے لكھنا نہ آتا، أسے خود ہى لكھ دیا كرتے تھے۔ ملاحظہ ہو: المحدث الفاصل ص: ۳۷۳،۳۷۱\_

یہود یوں کو غارت کرے! جب اللہ نے مردار کی جربی کو ان پر حرام کیا تو انہوں نے اُسے بگھلا کر فروخت کردیا اور اس کی قیت کے کر کھا گئے۔

ب: - صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے گورنر طارق نے حضرت جابر ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کر اس کے مطابق ایک متنازعہ مکان کے بہہ کا فیصلہ کیا، پھر طارق نے یہ حدیث لکھ کر خلیفہ وقت عبدالملک بن مروان کے باس جیجی۔ (۱)

# 2:-حفرت سمرةُ بن جندبُّ

حضرت سمرة بن جندب رضی الله عنه نے احادیث کا ایک رسالہ اپنے بیٹوں کے لئے تألیف کیا تھا۔ مشہور تابعی ابنِ سیرینؓ فرماتے ہیں کہ: اس میں ''علم کثیر'' پایا جاتا ہے۔ یہ رسالہ حضرت سمرہؓ کے صاحبزادے سلیمان کے پاس تھا، پھر ان کے صاحبزادے حبیب بن سلیمان کے پاس نشقل ہوگیا۔ یہ دونوں باپ بیٹے اس کی حدیثیں روایت کرتے تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسالہ خاصاضحیم تھا، کیونکہ حافظ ابنِ حجرؓ نے متعدد مقامات پراسے ''نسخہ کہیرہؓ '(ایک بردارسالہ) کہا ہے۔ (س)

ابنِ جِرِ فرماتے ہیں کہ: حسن بھریؒ نے بھی بیہ ' دنسخہ کبیرہ' روایت کیا ہے، اور اس کی اکثر حدیثیں سننِ اربعہ (ترندی، ابوداؤد، نسائی، ابنِ ملجہ) میں آگئ ہیں۔ بلکہ یجی بن سعید قطان کا تو کہنا ہے کہ: حسن بھریؒ نے جنتی حدیثیں سمرۃ بن جندب ہے۔ روایت کی ہیں وہ سب' کتاب' سے ماخوذ ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ویکھتے صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸، باب العریٰ، کتاب الببات۔

<sup>(</sup>٢) تهذيب المتهذيب ج:٢ ص:٢٣٩ نمبر:١٠٨ (ذكرسمرة بن جندب)

<sup>(</sup>۳) تهذیب البهذیب ج.۳ ص:۱۹۸ نمبر:۳۳۵ (ذکرسلیمان بن سمره)، و ج.۴ ص:۲۹۹ نمبر:۸۸۸ (ذکرالحن البصری)\_

<sup>(</sup>۴) تهذیب التهذیب ج:۲ ص:۲۶۹ نمبر، ۱۲۸۸\_

<sup>(</sup>۵) حوالهُ بالا وطبقات آبن سعد ج: ۷ ص: ۱۵۷

### ماساا

حفرت سمرہ رضی اللہ عنہ بھرہ میں رہتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے نماز کے مسئلے کے متعلق لوگوں کو ایک حدیث سنائی، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو اس میں اِشکال ہوا (کہ شاید روایت میں کچھ غلطی ہوگئی ہو)، لوگوں نے بید حدیث لکھ کر حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ بھیجی، تو انہوں نے حضرت سمرہ کی تقدیق فرمائی۔(۱)

# ۸:-حضرت سعد بن عبادهٔ

بہ زمانۂ جاہلیت سے لکھنے کے عادی تھے، انہوں نے بھی حدیث کی ایک کتاب کلھی تھی، جو ان کے بیٹے کے پاس تھی، اس کتاب کی ایک حدیث تر مذی نے بھی نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:-

قَالَ رَبِيْعَةُ: اَخُبَرَنِي ابُنَّ لِسَعَدِ بُنِ عُبَادَةً قَالَ: وَجَدُنَا فِيُ كَتَابِ سَعَدِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْى بِالْيَهِيْنِ مَعَدِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْى بِالْيَهِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

ترجمہ: - ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے سعد بن عبادہؓ کے ایک بیٹے نے بتایا کہ: ہم نے سعد (اپنے والد) کی کتاب میں بیہ صدیث دیکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کے ساتھ حلف پر فیصلہ فر مایا۔

# 9:-حضرت عبدالله بن مسعودً

ان کو جو قرب آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے رہا، معروف ہے۔ فقہا عِ صحابہ میں بھی متاز مقام رکھتے تھے، انہوں نے عہدِ رسالت میں تو احادیث میں سے صرف میں بھی متاز مقام رکھتے تھے، انہوں نے عہدِ میں انہوں نے ایک کتاب تألیف فرمائی و عائے اِستخارہ اور تشہد ہی کھی تھی، کیک

<sup>(1)</sup> تفصیل کے لئے دیکھئے:سننِ ابوداؤدج: اص: ۱۱۳، کتاب الصلاق، باب السکتة عند الافتتاح۔

<sup>(</sup>٢) جامع ترندي ج: ص:١٩٨، باب ماجاء في اليمين مع الشاهد، كتاب الاحكام-

<sup>(</sup>٣) السنَّة قبل الله وين ص:٣١٤، بحواله مصنف ابنِ الى شيبه ج: ا ص:١١٥ـ

تھی، اِن کے صاحبزادے عبدالرحمٰن نے وہ کتاب نکال کرمعن کو دکھائی اور فتم کھا کر بتایا کہ:-

> اَنَّهُ خَطُّ اَبِیْهِ بِیَدِم. پیمیرے والدنے خوداپنے ہاتھ سے کھی ہے۔

# •ا:-حضرت انسْ

ان کا یہ کارنامہ عہدِ رسالت کے بیان میں آچکا ہے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سی تھیں، ان کے کی مجموعے لکھ لئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا بھی دیئے تھے تا کہ مزید تو یق ہوجائے، بعد میں ان تحریری حدیثوں کو روایت کیا کرتے تھے، اور عہدِ صحابہؓ کے بیان کے آغاز میں یہ بھی بخاری کے حوالے سے نقل کیا جاچکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بخاری کے حوالے سے نقل کیا جاچکا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دسمتال تھی ، یہ کتاب الصدقہ ، لکھ کر ان کو دی تھی جو زکو ہ کے متعلق احادیث نبویہ پر مشمل تھی ، یہ کتاب الصدقہ ، کی باس محفوظ رہی ، اور ان کے پوتے اسے روایت کرتے تھے۔

علوم نبوت کی تبلیغ و تدریس کے لئے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بھرہ منتقل ہوگئے تھے، جہاں ۹۳ ھ یعنی ایک سو تین سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھرہ میں وفات پائے۔ یہ بھرہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں، اس لئے ان سے بے شار لوگوں نے استفادہ کیا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو کثرت مال اور کثرت اولا داور ہر چیز میں برکت کی دُعا دی تھی، جس کے اثرات ان کی ہر چیز میں نمایاں تھے۔ ان کی اولاد، پوتوں، پڑپوتوں سمیت آئی زیادہ ہوئی کہ ایک سوہیں تو ان کی حیات ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج: اص: ٣٥٨ نمبر: ٢٩٠، ذكر انس بن ما لك .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ج:٢ ص:٢٩٨، باب فضائل انس م كتاب الفصائل -

<sup>(</sup>m) شرح مسلم (نووی) ج:۲ ص:۲۹۹، فضائل انس" \_

كتابت حديث كاابتمام

خود تو بحین ہی ہے لکھنا جانتے تھے، دُوسروں کو بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیدارشاد سنایا کرتے تھے کہ:-

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ. علم كولك رمحفوظ كراو\_

اوراپنے بیٹوں کو تا کید فرماتے تھے کہ ':-

يَا بَنِيَّ قَيَدُوا هٰذَا الْعِلْمَ.

اے میرے بیڑ! اس علم کوقید (تحریر) میں لے آؤ۔

ان کے ایک شاگرہ خالد بن خداش بغدادی کہتے ہیں کہ: میں حضرت انس اُ کے پاس سے رُخصت ہونے لگا تو میں نے درخواست کی کہ: کچھ نصیحت فرماد بیجے ً ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ '':-

> عَلَيُكَ بِتَقُوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسُلِم وَكِتَابَةِ الْعِلْم مِنْ عِنْدِ آهْلِهِ.

> ترجمہ - اِن چیزوں کی ہمیشہ پابندی کرو : تقوی جو ظاہر میں بھی ہو، باطن میں بھی ، اور ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی ، اور اہل علم

ے علم حاصل کرے أے لکھنا۔

ان کے ایک شاگرد اُبان نے بھی ان کی روایتیں قلم بند کی تھیں، یہ حدیثیں اِملاء کرایا کرتے تھے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے خودسی ہوئی حدیثیں لکھنے اور دُوسروں کو لکھوانے کا جواہتمام فرمایا وہ تو تھا ہی، دُوسرے صحابہؓ سے حدیثیں سن کر قلم بند کرنے

<sup>(1)</sup> جامع بيان العلم ج: اص: ٤٢، والمحدث القاصل ص: ٣٦٨\_

<sup>(</sup>٢) دارمي ج:ا ص:٩٥ باب:٣٣ نمبر:٧٩٧، والمحدث الفاصل ص:٣٩٨\_

<sup>(</sup>m) جامع بيان العلم ج:ا ص: ١٩٧٧\_

<sup>(</sup>۴) سنن دارمی ج:ا ص:۵۰۱ باب:۳۳ نمبر:۴۹۸\_

<sup>(</sup>۵) السيّة قبل النّد وين ص: ۳۲۰، بحواله تاريخ بغداد ج:۸ ص: ۲۵۹\_

کا بھی کتنا شوق تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوگا کہ حضرت محمود بن الربیج نے جو ان سے کم عمر صحابی تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور پھھ ارشادات ان کو سنائے، یہ من کر بہت خوش ہوئے، خود فرماتے ہیں کہ: میں نے سنتے ہی اپنے بیٹے در ()

اُ کُتُنهُ، فَکَتَبهٔ، اِ اِسے لکھ لو، چنانچہ اُس نے فوراً لکھ لیا۔ جب حدیثیں لکھنے اور لکھوانے کا ذوق وشوق اِس درج میں ہوتو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اِس کام میں انہوں نے کون سادقیقہ چھوڑ دیا ہوگا؟

# اا:-حضرت عا ئشەصدىقىڭ

اُمِّ المؤمنين حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علم وفضل کا بیرحال تھا کہ بڑے بڑے محابہ اُن سے فرائفن اور فقہ کے پیچیدہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ (۲) بڑے بڑے صحابہ اُن سے فرائفن اور فقہ کے پیچیدہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ (۲) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ان کے ذریعہ اُمت کو پیچیں ان کی تعداد محدثین نے دو ہزار دوسو دس بتائی ہے۔ (۳)

### روايت ِ حديث بذريعيرُ خط و كتابت

انہوں نے خود کوئی مجموعہ حدیث تحریر کیا تھا یا نہیں؟ بیاتو معلوم نہ ہوسکا، البتہ وقا فو قنا لوگوں کی فرمائش پران کو حدیثیں لکھ کر بھیجتی رہی ہیں۔ دو مثالیں ملاحظہ ہوں:
ا:- حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ: مجھے کوئی مختصری نصیحت لکھ کر بھیج دیجئے۔ حضرت عائشہ نے جواب میں ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لکھ کر بھیجی، خط کا متن ہے ہے:-

### سَسَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعُدُ، فَانِّيُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ج: اص: ٣٦، باب الدليل على من مات على التوحيد وخل الجنة ، كتاب الايمان ـ

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ج:١٢ ص:٣٣٥ نمبر ٢٨٣٠ ذكر عائش

<sup>(</sup>۳) تدوین حدیث<sup>ص</sup>: ۲۸، وخطبات مراس ص: ۵۲-

<sup>(</sup>٣) مشكوة ج:٢ ص:٣٣٥، بابُ الظلم، كتاب الآداب، بحواله ترفدي\_

(۱) ۔ مسلم کی روایت ہے کہ ابن زیاد نے حضرت عائشہ سے خط لکھ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ جو شخص نج کو نہ جائے مگر قربانی کا جانور حرم مکہ میں ذیح کرنے کے لئے جیسج تو کیا جانور ذیح ہونے تک اس شخص پر وہ تمام چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جوحالت ِ احرام میں ممنوع ہیں؟

حضرت أمّ المؤمنين في اس كے جواب ميں به صديث كر كر كي كرد - انّا فَتَ لُتُ قَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ بِيدَهِ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ بِيدَهِ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ اللهُ بَعَثُ بِهَا مَعَ آبِي، فَلَمْ يَحُومُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) علامہ نوویؓ شارحِ مسلم فرماتے ہیں کہ بیرواقعداینِ زیاد کا تہیں بلکہ اس کے والد زیاد بن ابی سفیان کا ہے۔

<sup>(</sup>٢) صحيح منكم ج: اص: ٣٢٥، كتاب الحج، باب استحاب بعث الهدى الى الحرم ... الخير

ساتھ وہ جانور روانہ کئے، اس کی وجہ سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر الیم کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جسے اللہ نے ان کے لئے طال کیا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کی قربانی (حرم کمہ میں) کردی گئی۔

## آیؓ کی مرویات کے تحریری مجموعے

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی جواحادیث انہوں نے روایت کی بیں ان کا کوئی مجموعہ انہوں نے خود تألیف کیا ہویا نہ کیا ہو، تاہم حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی روایت کی ہوئی تمام حدیثیں ان کے تین مخصوص شاگردوں عروہ،عمرہ اور قاسم کے ذریعہ عہدِ صحابہؓ ہی میں بہ قیدِ تحریر لائی جا چکی تھیں۔ اِن تینوں کے متعلق ابنِ عیمینہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عائشہ کی احادیث کاعلم سب سے زیادہ انہی کے باس تھا۔ (۱) عروہ جو حضرت عائثہؓ کے حقیق بھانج تھے، انہوں نے اپنی خالہ کی روایت کی ہوئی سب حدیثیں ان کی زندگی ہی میں محفوظ کرلی تھیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ:-میں حضرت عائشہ کے انقال سے جاریا یا نی سال پہلے سوجا کرتا تھا کہ اگران کا آج انقال ہوجائے تو مجھے اِس بات کی ندامت نہ ہوگی کہ کوئی حدیث جوان کے پاس تھی میں نے محفوظ نہ کی۔ ان کا یہ اطمینان علاوہ توت حافظہ کے اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ حضرت عائشہ ہے حدیثیں من کر لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ بھی روایات سے ثابت ہے کہ انہوں نے کئی کتابیں تألیف کر لی تھیں، جو بعد میں ایک غلط نہی کی وجہ سے جنگ حرہ کے موقع یر جلادیں، بعد میں بچھتایا کرتے تھے کہ: کاش! میں اپنے بال بچوں اور مال و اسباب ر این کتابوں برفدا کردیا۔ اگرچداس واقع میں بیصراحت نہیں کدان کی کھی ہوئی

<sup>(</sup>۱) تهذیب التبذیب ج:۷ ص:۱۸۲ نمبر:۳۵۱، وج:۸ ص:۳۳۳ نمبر:۲۰۱

<sup>(</sup>٢) السنّة قبل الله وين ص:٣١٨، بحواله الكفايية ص:٢٠٥\_

<sup>- .. (</sup>٣) حوالة بالا، وجامع بيان العلم ج: اص: ٥٥-

سب کتابیں حضرت عائشاً کی مروبات برمشمل تھیں، مگر اُویر کے بیان سے بیاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کتابوں میں اگر چہ دُوس سے صحابة کی مرویات بھی ہوں مگر حضرت عائشاً کی تو سب ہی مرویات انہوں نے لکھ لی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ علم انہی سے حاصل کیا تھا۔ حضرت عروہؓ نے ایک کام یہ کیا تھا کہ غزوہ بدر کا مفصل حال لکھ کرخلیفہ عبدالملک کے پاس بھیجا تھا۔<sup>(1)</sup>

عمرہ بنت ِعبدالرحمٰن اور قاسم بن محمد بھی حضرت عائشہ کی اولاد کے درجے میں نتھ، کیونکہ عمرہ بنت عبدالرحلٰ کو انہوں نے بحیین ہی سے یالا اور خود ہی تعلیم و تربیت کی تھی، اور قاسم بن محمد حضرت عائشہ کے بھتیج تھے، بجین میں میتم ہوگئے تو پھوپھی (حضرت عا کشٹ<sup>ہ</sup>) نے ان کی پروَرِش اورتعلیم وتربیت فرمائی تھی۔<sup>(m)</sup>

حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كا فرمان

جب حفرت عمر بن عبدالغزيز رحمه الله (وفات رجب ا•اھ) نے احادیث کی سرکاری سطح پر با قاعده تدوین کا آغاز فرمایا تو ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم گوفر مان -: اچيخ

أَنُ يَّكُتُبَ لَهُ أَحَادِيُتُ عَمُرَةً. ترجمه: - كه عمره كى روايت كى ہوئى حديثيں لكھ كرميرے ياس بھيجو\_ بلکہ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحبؓ نے ابن حجرؓ کے حوالے سے اس فرمان کے الفاظ بیفل کئے ہیں کہ:-

<sup>(</sup>١) خطبات مراس ص: ٢١، بحواله طبري ١٢٨٥\_

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ج: اص: ٢٠١\_

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ج: ٨ ص:٣٣٣ نمبر: ٢٠١١، وتذكرة الحفاظ ج: ١ ص: ٩١-

<sup>(4)</sup> ید حفرت عمر بن عبدالعزیر الرف سے مدینه منوره کے عامل ( گورز ) اور قاضی تھے۔ فتح البارى ج: اص ٢٠١٠، باب كيف يقيض العلم، كتاب العلم ينزيه عمره بنت عبدالرحن ك جمانج بھی تھے۔ تدوینِ حدیث ص:۲۹ \_

<sup>(</sup>۵) تهذیب التهذیب ج:۱۲ ص:۳۳۹ نمبر:۲۸۵۱، ذکر عمرهٔ 🕳

أَنْ يَّكُتُبَ لَـهُ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ عَمْرَةَ بُنَتِ عَبْدِالرَّحُمْنِ وَالْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ.

ترجمہ: - کہ عمرہ بنت عبدالرحل اور قاسم بن محمد کے پاس سے علم لکھ کرمیرے پاس جیجیں -

معلوم ہوا کہ عمرہ اور قاسم دونوں ہی کی مرویات لکھ کر بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کے پاس علم کا سب سے بڑا سرمایہ حضرت عائشہ ہی کی مرویات تھیں۔

جس طرح کا فرمان ابوبکر بن حزم کو بھیجا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز یے اس طرح کا فرمان پورے عالمِ اسلام کے اطراف واکناف میں بھیجا تھا، اور اِس طرح جو ذخیر ہ احادیث دارالخلاف (دمشق) میں جمع ہوا، اس کی نقلیں تمام ممالک ِ اسلامیہ میں روانہ کی گئیں۔ (۱)

خلاصة كلام يدكه حضرت عائشه رضى الله عنها كى روايت كرده حديثيں جو عروة في نفل الله عنها كى روايت كرده حديثيں جو عروة في نفل الله عنها الثان كى مرايد عهد من الله عنها ألى أنها كا منها كا منه كرايا كيا تها، جو محفوظ رہا، اور عالم اسلام ميں أس كى نقليں شائع ہوئيں۔

# ۱۲:-حضرت عبدالله بن عمرٌ

ان کے ذریعے جو حدیثیں اُمت کو پہنچیں ، ان کی تعداد ایک ہزار چھ سوتیں ۲)

آپ کی کتابیں

ان کے پاس کی کتابیں موجودتھیں، جو بظاہرانہی کی قلم بند کی ہوئی حدیثوں مرشمل تھیں، اپنی کتابوں کے ساتھ اِن کے شغف کا میان کیا گیا ہے کہ:-

- (۱) فتح الباري ج:ا ص:۱۵۱\_
  - (۲) تدوينِ حديث ص:اك
- \_ (٣) السنّة قبل النّد وين ص:ه٣٠، بحواله الآداب الشرعيه ج:ا ص:١٢٥\_

إِنَّهُ كَانَ لَا يَخُورُ جُهِنُ بَيْتِهِ غَدُوةً خَتَى يَنْظُو فِي كُتْبِهِ. ترجمه: - يون كواي هر سے اس وقت تك نه نظتے تھے، جب تك اپنى كتابوں ميں نظرنه كرليں\_

ان کتابوں کے علاوہ بھی متفرق طور پر حدیثیں لکھنے اور لکھوانے کے کئی واقعات ملتے ہیں، جن کے مجموعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مرویات بھی عہدِ صحابہ میں خاصے بوے پیانے پر قلم بند ہو چکی تھیں، چند مثالیں ملاحظہ ہوں:۔

# كتابت حديث كااهتمام بليغ

ا:- ان کے پوتے عبدالحمید بن عبداللہ اللہ ابنِ عرق کی لکھی ہوئی ایک تحریر موجودتی، جس میں حضرت عربن الخطاب کے صدقے کا قصد بیان کیا گیا تھا، عالبًا یہ اسی زمین کے صدقے (وقف) کا قصد ہے جو حضرت عررضی اللہ عنہ کو خیبر میں ملی تھی اور جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے تحریری طور پر وقف کردی تھی، چچھے عہد رسالت کے بیان میں ''وقف نائے'' کے عنوان میں اس کی تفصیل آچکی ہے، بہرحال عہد رسالت کا یہ پورا واقعہ ابن عرق نے قلم بند کرلیا تھا۔ یکی بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ: ابن عرق کے بوتے عبدالحمید نے اس تحریری ایک نقل بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ: ابن عرق کے بوتے عبدالحمید نے اس تحریری ایک نقل بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ: ابن عرق کے بیات اس تحریری ایک نقل بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ: ابن عرق کے بیات عبدالحمید نے اس تحریری ایک نقل بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ: ابن عرق کے بیات اس تحریری ایک نقل بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ: ابن عرق کے بیات کی بین۔۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيمِ، هلْذَا مَا كَتَبَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَوَ …. الخ. ترجمہ:- بهم الله الرحمٰن الرحيم، به وہ تحرير ہے جوعبداللہ بن عمرٌ نے لکھی ….. الخ۔

### روايت حديث بذريعيهٔ خط و كتابت

٢: - حضرت عبدالله بن عمرٌ بذرايد خط و كتابت بهي روايت حديث كرت

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٦:٥ ص:١١٨ نمبر:٢٣٨\_

عَظِى، آَپِّ نَ بِشرِ بِن مروان كو يه حديث لكوكر يجي تَقِيلًا كه: -إنِّنى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ٱلْيَدُ الْعُلْيَا

بِي عَنِي مِنَ الْيَلِدِ السُّفُللي. خَيْرٌ مِّنَ الْيَلِدِ السُّفُللي.

تحیر مِن الیدِ السفلی. ترجمہ: - میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سا ہے کہ: اُورِ کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے (لیعنی مال دینے والا، لینے والے سے بہتر ہے)۔

۳:-حفرت ابنِ عمرٌ نے نہ صرف خود حدیثیں لکھیں، بلکہ اپنے شاگر دوں کو بھی تلقین فرماتے تھے کہ:-

اس علم كولكھ كرمحفوظ كرلو\_

قَيَّدُوا هٰذَا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ.

شاگردوں میں کتابت ِ حدیث کا ذوق وشوق

۳:- حفرت ابن عمر رضی الله عند نے اپنے مخصوص شاگرد نافع کو بھی اپنی مرویات إملاء کرائی تصین، سنن واری الله عند سنی سلیمان بن موی کا بیان ہے کہ:دَای نَافِعًا مَوُلَی ابُنِ عُمَر یُمُلِی عِلْمَهُ وَیَکُتُبُ بَیْنَ یَدَیْهِ

ترجمہ: - انہوں نے این عمر کے آزاد کردہ غلام نافع کو دیکھا کہ ابن عمر انہیں إملاء کراتے جاتے ہیں، اور نافع لکھتے جاتے ہیں۔

یہ نافع، حضرت ابنِ عمرؓ کے صرف آزاد کردہ غلام ہی نہ تھے، بلکہ اُن کے خاص شاگرد تھے، تعلیہ اُن کے خاص شاگرد تھے، تعلی سال ان کی خدمت میں رہ کرعلم حاصل کیا۔ اہام مالک ّ ابنِ عمرؓ کی جوردایتیں نافع کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اہام بخاریؓ وغیرہ اُنہیں "اَصَـــــــُّے اُلاَسَانِیُد" (صحیح ترین سند) قرار دیتے تھے۔ (م)

<sup>(1)</sup> فتح الملهم شرح صحيح مسلم ج.٣ ص: ٢٠ ، بحواله كتاب العساكر في الصحابة -

<sup>(</sup>٢) سنن وارمى ج: اص: ١٠٥ باب ٢٣٠٠ حديث نمبر: ٥٠٨٠

<sup>(</sup>٣) ج: اص:١٠٦ باب:٣٣ حديث نمبر:٥١٣ يدروايت طبقات ابن سعد مين بهى قدر كفظى فرق كساته آئى ب-

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ج: المرية ١٠٥٠

2:- نافع نے حضرت ابنِ عمر کی دو حدیثیں لکھ کر ابنِ عون کو جیجیں، ایک میں وُشمنوں پر حملے کے متعلق آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا طریقِ کاربیان کیا گیا تھا، اور دُوسری حدیث میں یہ بیان تھا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مالِ غنیمت میں سے ہم کومقررہ جصے کے علاوہ مزید انعام بھی دیا تھا۔

جب حفزت ابن عمر فرد حدیثیں کی کتابیں کھی ہوں، شاگردوں کو اس کی تاکید کرتے، بلکہ خود إملاء کراتے ہوں، اور شاگردوں کے ذوق وشوق کا یہ عالم ہو، جو اُوپر بیان ہوا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ابنِ عمر کی روایت کی ہوئی کون می حدیث الی ہوگی جو لکھنے ہے رہ گئی ہوگی؟

۲:- نافع حفرت ابن عرش اید بیان نقل کرتے تھے کہ: آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ اُحد کے موقع پر اپنے سامنے پیش کرایا، اس وقت میری عمر چودہ سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بچہ قرار دیا اور جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی، اور غزوہ خندق میں کے موقع پر مجھے اپنے سامنے پیش کرایا تو اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تو اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ اللہ اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ اور اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ اسلامی اللہ اللہ اسلامی اللہ اسلامی اللہ اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ اسلامی اللہ اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی اپنے اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی اسلامی اللہ اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی اس وقت میری عمر پندرہ سال ہو چکی تھی ۔

الواں وقت میرن مر بندرہ سال ہو پی ف، چنا بچہ اپ سی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی۔ علیہ وسلم نے مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی۔ مذرع سے مصلم

نافع ملے ہیں کہ: عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا اور بیہ حدیث سنائی، تو انہوں نے بیس کر اپنے تمام عاملوں (گورزوں) کوتح ری فرمان جیج دیا کہ جس کی عمر پندرہ سال ہو،غنیمت میں اس کو با قاعدہ حصہ دو، اور جس کی عمراس سے کم ہو، اسے بچوں میں شار کرو۔

2: مشہور تابعی سعید بن جبیر کے متعلق پیچھے معلوم ہو چکا ہے کہ بید حضرت ابنِ عباس سے ہوئی حدیثیں کتی پابندی اور اہتمام سے بروقت لکھ لیا کرتے تھے،

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٨١، ٨٦، باب جواز الاغارة على الكفار .... الخ، وباب الانفال، كتاب

<sup>.</sup> (٢) صحيح مسلم ج:٢ ص:١٣١، باب بيان من البلوغ، كتاب الامارة\_

انہوں نے اپنا یہی حال حضرت این عمر کے ساتھ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ:کُنُتُ اَسْمَعُ مِنَ ابُنِ عُمَرَ وَابُنِ عَبَّاسٍ الْحَدِیْتُ بِاللَّیْلِ
فَاکُتُبُهُ فِی وَاسِطَةِ الرَّحُلِ.
ترجمہ:- میں ابنِ عمر اور ابنِ عباس سے رات کو بھی حدیث سنتا تو

فوراً اُسے یالان (یا کجاوے ) کے اگلے جھے برلکھ لیتا تھا۔

كتابت حديث ميں احتياط

۸:-حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كے شاگر د ابوعبدالرحمٰن الحبلى نے ان كو يا حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص كو ايك كتاب تصديق و اصلاح كے لئے پيش كى جو حديثوں يرمشمل تھى اور درخواست كى كه: -

أنُظُرُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ فَمَا عَرَفُتَ مِنْهُ أَتُرُكُهُ وَمَا لَمُ تَعْرِفُهُ أُمْحُهُ.

ترجمہ: - آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمالیں، اور جو حدیث آپ کے نزدیک معتبر نہ ہو، اُسے مذف کردیں۔ معتبر نہ ہو، اُسے حذف کردیں۔

اِس واقع ہے اور پیچھے بھی اس طرح کے جو بہت ہے واقعات گزرے بیں، اُن سے یہ بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کتابت حدیث میں کتنی احتیاط برتی جاتی سی کہ صرف لکھ لینے کو اس وقت تک کافی نہ مجھا جاتا تھا جب تک کہ اُستاذ ہے اُن کی تقدیق واصلاح نہ کرالی جائے، شاگرد اپنی نظر ثانی کو بھی کافی نہ بچھتے تھے، نیز تحریری حدیثیں روایت کرنا اس وقت تک جائز نہ سمجھا جاتا تھا جب تک کہ لکھنے والے اُستاذ ہے وہ حدیثیں خود نہ نی ہوں، یا اس نے انہیں روایت کرنے کی اجازت نہ دی ہو۔

<sup>(</sup>١) وارمي ج: اص: ١٠٥ باب: ٣٣ حديث تمبر: ١٠٥\_

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ج: ا ص:۱۳۲، كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة \_

<sup>- - (</sup>٣) اس مسئلے کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: نخیة الفکر مع نزھة النظر ص:١٠٨ تا ١٠٨\_

## ١١٠ - حضرت مغيره بن شعبهً

یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کو تنے کے عامل (گورز) تھے۔ بخاری ومسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاوید ان سے وقاً فو قاً فر مائش کیا کرتے تھے کہ: ''میرے پاس ایسی حدیث لکھ کر بھیجئے جو آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خودسی ہو۔'' اور حضرت مغیرہؓ اپنے کا تب سے حدیث لکھوا کر ان کے یاس بھیج دیتے تھے۔ دومثالیس ملاحظہ ہوں:۔

## روايت ِ حديث بذريعِهُ خط و كتابت

ا: - ایک مرتبه حضرت معاوید کی فرمائش پر انہوں نے اپنے کا تب ورّاد سے بیر حدیث لکھواکر بھیجی کہ: -

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قَضَى
الصَّلُوةَ: لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا
اعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ
اعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا الْجَدِ

ترجمہ: - میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد (بطور دُعا) یہ کہتے ہوئے سا کہ: ایک اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو پچھتو دے دے اسے کوئی روکنے والانہیں، اور جو چیز تو روک لے اُسے کوئی دینے والانہیں، اور کو چیز تو روک لے اُسے کوئی دینے والانہیں، اور کو گامال تیرے بغیر کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ج: اص: ۲۱۸، كتاب الصلوة، باب الذكر بعد الصلوة، وصحیح بخاری، باب الذكر بعد الصلوة -

۲:- ایک اور مرتبه حضرت معاویه رضی الله عنه نے وہی فرمائش کی تو حضرت مغیرہ نے لکھا کہ :-

سَكُرُمٌ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ حَرَّمَ ثَلْكًا وَّنَهَى عَنُ ثَلْتٍ:
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ حَرَّمَ ثَلْكًا وَيَهَى عَنُ ثَلْتٍ:
حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَ "لَا" وَ "هَاتِ"، وَنَهَى عَنُ ثَلْلٍ.
عَنُ ثَلَّتٍ: قِيْلُ وَقَالَ وَكَثُرَةِ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.
عَنُ ثَلَاثٍ: قِيْلُ وَقَالَ وَكَثُرةِ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ.
ترجمہ: - السلام علیكم! اما بعد، میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ہوئے سنا ہے کہ: الله نے تین چیزیں حرام کی ہیں اور تین چیزوں سے منع کیا ہے۔ حرام کیا ہے: والد کے ساتھ برسلوکی کو، اور لاکیوں کو زندہ درگور کرنے کو، اور "دنیش" اور برسلوکی کو، اور لاکیوں کو زندہ درگور کرنے کو، اور "دنیش" اور شرول سے کوئی چیز نہ مائیس)، اور منع کیا ہے: قبل و قال دوسرول سے کوئی چیز نہ مائیس)، اور منع کیا ہے: قبل و قال سے، اور کشر سے سوال سے، اور اضاعت مال سے۔

## ۱۲۰-حضرت زید بن ثابتًا

یہ بات عہدِ رسالت کے بیان کے آخر میں تفصیل سے آچکی ہے کہ بعض صحابہ کرام کو آخر میں تفصیل سے آچکی ہے کہ بعض محابہ کرام کو آخر میں وقت کتابتِ حدیث سے منع فرمایا تھا، کہی وجہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام کی آئی بڑی جماعت کتابت حدیث کا کام خود اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم واجازت سے انجام دے رہی تھی، وہیں بعض صحابہ کرام اس سے اجتناب بھی کرتے تھے۔ دراصل جس صحابی نے جو حدیث سی وہ آئی پر ممل بیرا ہوگیا، اور جس نے دونوں قسم کی حدیثیں سیس، اس نے ان میں تطبیق کا راستہ اختیار کیا، یا ممانعت کی حدیث کو اجازت کی حدیثوں سے منسوخ قرار دیا، چنانچہ

<sup>-</sup> ي (١) صحيح مسلم ج:٢ ص:٤٦، تماب الأقضية ، باب النبي عن كثرة المسائل \_

### IM

ممانعت کی حدیث کے راویوں میں سے حضرت ابوہریر اُ بھی بین، مگر ان کاعمل آپ عہد صحابہ میں و کیھ چکے بین کہ بہت ساری کتابین تألیف کر لی تھیں، جن میں اُن کی تمام روایت کی ہوئی حدیثیں کھی ہوئی تھیں۔

ممانعت کی حدیث جن دو تین صحابہ کرام پنے روایت کی ہے، اُن میں سے ایک زید بن ثابت رضی اللہ عند ہیں، اور اسی لئے عام طور سے بیہ کتابتِ حدیث سے اجتناب کرتے تھے، یہ اور بات ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو یہود یول کے نام ہوتے تھے، وہ زید یہود یول کے نام ہوتے تھے، وہ زید بن ثابت ہی کہ احادیث بی پرمشمل ہوتے تھے، وہ زید بن ثابت ہی کہ احادیث بی کہ علاوہ باتی احادیث سے ہے۔ خطوط مبارکہ کے علاوہ باتی احادیث سے ہے۔

ان کی مرضی کے بغیران کی مرویات بھی لکھی گئیں

بہرکیف! عہدِ صحابہ میں یہ کتابتِ حدیث سے اجتناب کرتے تھ، گر دلچسپ بات یہ ہے کہ مروان بن الحکم (حاکم مدینہ) نے ایک تدبیر ایسی کی کہ کچھ حدیثیں ان کی روایت کی ہوئی بھی لکھ لی گئیں۔ داری نے یہ واقعہ زید بن ثابت ہی کی زبانی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ:-

مروان بن الحكم نے جب وہ مدینہ كا امیر تھا، جھ سے فرمائش كی كہ میں أسے چھ لكھ دول، میں نے نہ لكھا، تو أس نے اپنی مجلس اور گھر كے باقی حصے كے درميان ايك پردہ ڈال ديا، أس كے ساتھى اُس كے پاس وہيں آتے رہے اور باتيں كرتے رہے، چرمروان نے اپنے ساتھيوں كی طرف متوجہ ہوكر كہا: ہمارا خيال ہے ہم نے اِن (زيد بن ثابت اُ) كے ساتھ خيانت كی ہے۔ پھر وہ ميرى طرف متوجہ ہوا، ميں نے پوچھا: كيا بات ہے؟ اس نے وہ ميرى طرف متوجہ ہوا، ميں نے پوچھا: كيا بات ہے؟ اس نے

<sup>(</sup>۱) مقدمه صحیفهٔ بهام بن مُنهٔ ص:۳۷-۷۳، ۵۵ (بحواله تقیید العلم لنخطیب ص:۳۲ تا ۱۳۳، وترندی ن:۲ ص:۳۰، ومندِ احمد ج:۲ص:۱۲،۱۳)\_

<sup>(</sup>٢) سنن دارمي ج: اص: ١٠١ باب: ٣٢ حديث نمبر: ١٥٨٠

کہا: ہمارا خیال ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ میں نے کہا: وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ: ہم نے ایک آدمی کو مامور کیا تھا کہ وہ اس پردے کے چیچے بیٹھ جائے اور جو مسائل میلوگ بتا ئیں وہ لکھتا جائے، اور جو پچھ آپ فرمائیں اُسے بھی لکھتا جائے۔

قار کین کو یاد ہوگا کہ مروان بن الحکم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں بھی اسی تدبیر سے قلم بند کرائی تھیں۔ حضرت زید بن ثابت کی روایت کی ہوئی ایک حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے بھی قلم بند کرائی تھی، جس کا واقعہ مند احمد میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ:-

زید بن ثابت معاویہ کے پاس گئے اور انہیں ایک حدیث سائی تو حضرت معاویہ نے ایک آدمی کو تھم دیا کہ اسے لکھ لے، اس پر زید نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ ہم ان کی کوئی حدیث لکھیں۔ پھر وہ حدیث (جولکھ لی گئی متادی۔

## ۵ا:-حضرت معاویهٔ

یہ بات تو معروف ومشہور ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عندان صحابہ کرام اللہ سے ہیں جن کو کاتبین وہی کہا جاتا ہے، کیونکہ بیعبد رسالت بیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کریم لکھا کرتے تھے، مگر بیمعلوم نہ ہوسکا کہ انہوں نے جو احادیث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خودسی تھیں، وہ بھی لکھ لی تھیں یا نہیں؟ البتہ بیا بات متعدد روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ بید و صرب صحابہ کرام سے فرمائش کیا کرتے سے کہ یہ وہ سے کہ نے وہ سے کہ یہ وہ سے کہ کہ دور سے صحابہ کرام سے فرمائش کیا کرتے سے کہ دی تھے کہ: ''مجھے ایسی حدیث لکھ کر جھیج جو آپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود

سنی ہو'' چنائچہ حضرت عائشہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی خدمات میں پیچھے آچکا ہے کہ ان دونوں نے ان کی فرمائش پر حدیثیں لکھ کر بھیجی تھیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طرح انہوں نے علم حدیث کا کتنا سرمایہ جمع کرلیا ہوگا۔

اور یہ واقعہ تو ابھی گزرا ہے کہ حفرت زید بن ثابت ہے انہوں نے ایک حدیث سی تو فوراً کا تب سے ککھوالی۔ یہ اور بات ہے کہ زید بن ثابت نے اُسے مٹوادیا، مگر اس واقعے سے بھی ان کے کتابت حدیث کے ذوق وشوق کا تو اندازہ کیا بی جاسکتا ہے۔

نیز ہے بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جب وُوسروں کی روایت کردہ حدیثیں کھوانے کا اِتنا اہتمام کرتے ہوں کہ خود دارالخلافہ دمشق (شام) میں ہوں، وہاں سے ایک مہینے کی مسافت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ میں درخواست کھ کر جھیجے ہوں کہ: '' مجھے ایسی حدیث کھ کر جھیجے جو آپ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے خود "نی ہو۔' اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ (عراق) میں بہی فرمائش بار بار لکھ کر جھیجے ہوں، تو جو صحابہ کرام اس وقت ومشق میں موجود تھے، ان سے کتی حدیثیں لکھ کر انہوں نے جمع کر لی ہوں گی۔ اور جو حدیثیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں لکھ کر انہوں نے جمع کر لی ہوں گی۔ اور جو حدیثیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو دین تھیں، اُن کا کتنا بڑا ذخیرہ قلم بند کرلیا ہوگا، لیکن قیاس کتنا ہی معقول اور دِل کو لگتا ہو، ہمرحال قیاس ہے۔ اگر قیاس سے تاریخی واقعات ثابت کے جاسکتے تو ہم یہ کو گلتا ہو، ہمرحال قیاس ہے۔ اگر قیاس سے تاریخی واقعات ثابت کے جاسکتے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے کہ حضرت معاویہ شنے احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے دورِ خلافت میں قلم بند کرالیا تھا۔

## ١٢: - حضرت براء بن عازبٌ

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بھی اپنے شاگر دوں کو حدیثیں اِلماء کرایا کرتے تھے، چنانچہ دارمی وغیرہ نے عبداللہ بن حنش (یا مُحنیُس) کا یہ بیان سند سے نقل کیا ہے کہ:-

<sup>(</sup>۱) سننِ داری ج: اص: ۱۰۲ باب: ۴۳۳، و جامع بیان العلم ج: اص: ۳۳۰\_

رَأَیْتُهُمْ عِنْدَ الْبَرَاءِ یَکْتُبُوْنَ عَلَیٰ اَیُدِیْهِمْ بِالْقَصَبِ. ترجمہ:- میں نے حضرت براءؓ کے پاس لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پرکلک (کے قلم) سے لکھ رہے ہیں۔

# 21: - حضرت عبدالله بن ابي او في ا

یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ''بیعت الرضوان'' میں شریک تھے، جن صحابہ کرامؓ کی وفات کوفہ (عراق) میں ہوئی، بیران میں سب سے آخری صحابی ہیں، ۸۷ یا ۸۸ ھ میں وفات پائی۔ (۱)

مسلم کی روایت ہے کہ جب عمر بن عبیداللہ خوارج سے جنگ کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن ابی اَوْ فی رضی اللہ عنہ نے ان کو بیرحدیث لکھ کر جبجی:-مَا عَدَامُ مِنْ اِنْ مِنْ اِللّٰہِ عَنْ اِللّٰہِ عَنْ اِللّٰہِ عَنْ اِنْ کُو بِیرِحدیث لکھ کر جبجی:-

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى بَعُضِ آيَّامِهِ التَّيى لَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي اللهَّمُسُ قَامَ التَّيى لَقِي اللهَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَلُوا الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا آنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا آنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظَسِلالِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ مُننزِلَ الْكِتَابِ وَمُجُرِى السَّحَابِ وَهَازِمَ وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ.

ترجمہ: - كدرسول اللهُ صلى الله عليه وسلم نے وشمنوں سے جو جہاد كئے، أن ميں سے بعض جنگوں ميں آپ صلى الله عليه وسلم انتظار

فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب سورج دھل جاتا تو مجاہدین

<sup>(</sup>۱) تهذبهب التهذيب ج:۵ ص:۱۵۲،۱۵۱ حديث نمبر:۲۶۰\_

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ج.۲ ص ۸۴، باب کراهة تمنی لقاء العدو .... الخ بنیز بید واقعه بخاری نے بھی تین رواقعوں میں بیان کیا ہے۔ ویکھیے: کتاب الجہاد، باب لاتمنوا لقاء العدو، وباب اذا لم يقاتل أوّل النار وباب الصبر عندالقتال \_

اسلام کو کھڑے ہوکر خطاب فرماتے کہ: اے لوگو! تم وُسمُن سے جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اللہ سے عافیت طلب کرو، پھر جب اُن سے جنگ کروتو ثابت قدم رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور فرمایا: اے اللہ! کتاب کو نازل کرنے والے، باولوں کو چلانے والے، اور (وُشمنوں کی) فوجوں کو شکست دینے والے، ان کو شکست در اور ہمیں ان پر نفرت عطا فرما۔

# ١٨: - حضرت ابوبكرةً

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے عبید اللہ ، سجستان کے قاضی ہے،
باپ نے بیٹے کو نصیحت کا خط بھیجا، جس میں بیر حدیث بھی درج تھی کہ: فَالِنَّہُ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: لَا

یَحُکُمُ اَحَدٌ بَیْنَ اثْنَیْنِ وَهُو غَضُبَانٌ.

ترجمہ: - میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کو یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے کہ: کوئی شخص جب غصے میں ہو، دو آ دمیوں کے درمیان
فیصلہ نہ کرے۔

# ١٩:-حفرت جابر بن سمرةً

میہ خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت سمرہ بن جنادہؓ بھی صحابی تھے، حضرت جابر بن سمرہؓ کوفہ (عراق) میں جاکر آباد ہوگئے تھے، وہیں ۳سے یا ۴سے میں انتقال ہوا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ت:۲ ص:۷۷، باب کراهة قضاء القاضى وهوغضبان، کتاب الاقضية - وصحیح بخاری، باب حل يقضى الحاكم او يفتى .... الخ، كتاب الاحكام - وسنن ابى داؤد، باب القاضى يقضى وهو غضبان، كتاب الاقضية -

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ج:۲ ص:۳۹ نمبر:۹۳\_

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه كے صاحبز اوے عامر كابيان ہے كه ميں نے اپنے غلام نافع كے ہاتھ جابر بن سمرة كو خط بھيجا كه: '' مجھے الى بات بتا يے جو آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خودسنى ہو۔'' تو انہوں نے مجھے بيد عديث لكھ رَجْعِينَ كه:۔

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ جُمُعَةَ عَشِيَّةَ رُجِمَ الْآسُلَمِيُ فَقَالَ: لَا يَوَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ اَوُ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمُ مِّنَ قُورَ السَّاعَةُ اَوُ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمُ مِّنَ قُورَ السَّاعِةُ اللهُ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَر خَلِيْفَةً كُلُّهُمُ مِّنَ قُورَ السَّاعِةِ كَلَّهُمُ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ يَفَتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْآبَيْتَ كِسُراى اَوُ (قَالَ) اللَّ كِسُراى. وَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: إِنَّا بَيْنَ يَدَى السَّاعِةِ كَلَّا المِينَ فَاحَدَّكُمُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا اعْطَى اللهُ تَعَالَى اَحَدَّكُمُ خَيْرًا فَلَيْبُدَأَ بِنَفُسِهِ وَاهُلِ بَيْتِهِ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: انَا الْفَرَطُ خَيْرًا فَلَيْبُدَأً بِنَفُسِهِ وَاهُلِ بَيْتِهِ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: انَا الْفَرَطُ عَيْرًا فَلَيْبُدَأً بِنَفُسِهِ وَاهُلِ بَيْتِهِ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: انَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضَ.

ترجمہ: - جس جعہ کی شام کو (ماعز) اسکی گورجم کیا گیا، اس دن میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب تک قیامت آئے یا تمہارے اُوپر بارہ خلیفہ ہوں جوسب قریش ہوں گے، اس وقت تک میدین قائم رہے گا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ فرماتے ہوئے سنا کہ: مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت کسری کا گھر'' بیت ابیض' فتح کرے گی۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ فرماتے ہوئے سنا کہ: قیامت سے پہلے بچھ کذاب وسلم کو میہ فرماتے ہوئے سنا کہ: قیامت سے پہلے بچھ کذاب (ظاہر) ہوں گے، تو تم اُن سے بچتے رہنا۔ اور میں نے آپ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۹، ۱۹۰ کتاب الامارة ، باب الناس تبع لقریش و ج:۲ ص:۲۵۳ ، باب اثبات حوض نبینا صلی الله علیه وسلم ، کتاب الفصائل ..

صلی الله علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ: جب الله تعالیٰ تم میں سے کئی کونعت عطا کرے تو وہ اس کا فائدہ سب سے پہلے اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو پہنچائے۔ اور میں آپ صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: میں حوضِ (کوش) پر سب سے پہلے پہنچ کرلوگوں کا انتظار کرنے والا ہوں۔

# ٢٠: - حضرت أني بن كعب ال

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی خدمات میں یہ واقعہ پیچھے آ چکا ہے کہ حضرت سمرہ نے نماز کے ایک مسئلے کے متعلق لوگوں کو ایک حدیث سائی، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو اس کی صحت میں تر ڈو ہوا، تو لوگوں نے یہ حدیث لکھ کر تصدیق کے لئے حضرت اُبی بن کعب کے پاس بھیجی تو انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی۔(۱)

# ۲۱: - حضرت نعمان بن بشيرٌ ا

(۲) حضرت ضحاك بن قيس نے إن سے بذر بعير خط دريافت كيا كه جمعه كے دن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے علاوہ سورة الجمعه كے كون سى سورت بڑھى ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه: آپ صلى الله عليه وسلم "هَلُ اَتْكَ حَدِيْتُ الْعَاشِيَةِ" بڑھتے تھے۔

# ٢٢: - حضرت فاطميه بنت قيس الله

بیان خواتین اسلام میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرتِ مدینہ کا (۳) شرف حاصل کیا۔ شوہر نے انہیں طلاق دے دی تھی، بیاعدت کے زمانے کے نفقہ اور

- (١) سنن إلى داؤد ص:١١٣، كماب الصلوة، باب السكة عند الافتتاح.
  - (٢) صحيح مسلم ج:ا ص:٢٨٨، كتاب الجمعة -
  - (٣) تهذيب التهذيب ج:١٢ ص:٢٨٣ نمبر:٢٨٦٩\_

رہائش کا مسکد دریافت کرنے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکد بنادیا۔ مخضر یہ کہ عدت کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِن کا نکاح حضرت اُسامہ بن زیدؓ سے کردیا، بیرطویل قصہ ہے اور اسلام کے عالمی قوانین سے متعلق ہے، اِسی لئے یہ پورا قصہ ائمہ مجتزدین اور فقہاء کے بہال زیر بحث رہا ہے، جس کی تفصیلات امام مسلمؓ نے اپنی کتاب کے تین صفحات میں بہت سے طرق سے بیان کی بیں، مسلم بی کی روایت میں ہے کہ یہ پورا قصہ حضرت بہت سے طرق سے بیان کی بیں، مسلم بی کی روایت میں ہے کہ یہ پورا قصہ حضرت فاطمہ بنت قیس ؓ کے شاگرد ابوسلمۃ بن عبدالرحن نے ان سے بالمشافد س کراسی وقت کے لیے لیے اللہ اوراسی تحریر سے وہ اس واقع کو روایت کیا کرتے تھے۔

## ٢٣:-حفرت سُبِيعَةُ الاسْلُمِيَّةُ

می بھی اُن صحابیات میں سے ہیں جن سے جلیل القدر تابعین نے اور مدینہ مؤرہ اور کوفہ کے فقہاء نے حدیثیں روایت کیں، ان سے ایک حدیث حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کی ہے۔ (۲)

ججۃ الوداع کے موقع پران کے شوہر سعد بن خولہ گا انتقال ہوا تو بیمل سے تخصی، شوہر کے انتقال کے فوراً بعد بچہ بیدا ہوا، جس سے عدت خود بخو دختم ہوگئ، نکاح ثانی کا ارادہ کیا تو بعض حضرات نے ٹوکا کہ چار ماہ دس دن کی عدت گزار سے بغیر نکاح خانی نہیں ہوسکتا۔ انہول نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکے خانی نہیں ہوسکتا۔ انہول نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وضع حمل ہوتے ہی تمہاری عدت ختم ہوچکی ہے۔ اور فرمایا کہ: تم چاہوتو نکاح کرلو۔

اس بورے واقعے کو امام مسلمؓ نے انہی کی زبانی نقل کیا ہے۔ اس کا تعلق عدت جیسے اہم مسکلے سے تھا، اس لئے عبداللہ بن عتبہ کی فرمائش پرعمر بن عبداللہ بن الارقم ان کے پاس بھیج دیا۔ ان کے پاس بھیج دیا۔

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج: اص ٢٨٥٠، كتاب الطّلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها-

<sup>(</sup>٢) تهذيب التبذيب التباريد من ٢٨١٣ نمبر ٢٨١٢\_

عبداللہ بن عتبہ اس واقعے کو ای تحریر کے حوالے سے روایت کیا کرتے تھے، امام مسلمؓ نے بھی اسی حوالے سے بیان کیا ہے۔ (۱)

# ۲۴:-حضرت حسن بن علي

رسول الله صلى الله عليه وسلم مے محبوب نواسے حضرت حسن رضى الله عنه نے خود بھى حديثيں لکھى ميں يانہيں؟ اس كى صراحت تو نہيں ملى، گر وہ اپنے بيٹوں اور بھتيجوں كوشيجوں كو

تَعَلَّمُوُا! تَعَلَّمُوُا! فَإِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمِ الْيَوْمَ تَكُونُونَ كِبَارَهُمُ غَدًا، فَمَنُ لَمُ يَحْفَظُ مِنْكُمْ فَلْيَكْتُبُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَكْتُبُهُ وَلِيضَعُهُ فِيْ بَيْتِهِ.

ترجمہ: علم حاصل کرو! علم حاصل کرو! کیونکہ تم اب تو قوم میں چھوٹے ہو، مگر کل تم ان کے بڑے بنوگ، للبذا تم میں سے جو حفظ یاد نہ کرسکے وہ لکھ لے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: وہ اسے لکھ کرایئے گھر میں رکھ لے۔

حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے ان کو حدیثیں لکھنے والے صحابہؓ میں شار کیا )

(r) -4

### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ج: اص: ۴۸۷، باب انقضاء عدّة التونى عنها زوجها.... الخ، كتاب الطّلاق\_

<sup>(</sup>٢) السَّة قبل الدوين ص:٣١٨، بحواله الكفامية ص:٢٢٩، وبحواله تقييد العلم للخطيب ص:٩١-

<sup>(</sup>m) تدريب الراوي ص: غالبًا ٢٨٥\_

# عهد صحابة میں تابعین کی تحریری خدمات

یہاں تک عہدِ رسالت وعہدِ صحابہ کے صرف اُن تحریری کارناموں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے جو کسی بری تحقیق وجبتو کے بغیر سامنے آگیا، با قاعدہ تحقیق و کاوش سے کام لیا جائے تو نہ جانے اِس دور کے کتنے اور کارنا ہے سامنے آگیں گے۔

پھر میصرف وہ خدمات ہیں جوصحابہ کرامؓ نے خود انجام دیں، یا اپنے شاگردوں سے انجام دلائیں۔ اور جو کارنامے عہدِ صحابہؓ ہی میں تابعینؓ نے انجام دیے، ان کی تفصیلات تو اتی زیادہ ہیں کہ اُن کا خلاصہ بھی کیا جائے تو کلام بہت طویل ہوجائے گا۔ مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جو ماوصفر ۹۹ھ میں منصبِ خلافت پی فائز ہوئے اور رجب اواھ میں وفات پاگئے، انہوں نے اپنے مخضر دورِ خلافت میں احادیثِ نبویہ کی تدوین سرکاری انتظام سے جس بڑے پیانے پر کرائی، اور حضرت احادیثِ نبویہ کی تدوین سرکاری انتظام سے جس بڑے پیانے ان کی اور دور فالدت این شہاب زہریؓ (ولادت ۵۰ھ، وفات ۱۲۳ھ) نے اِس میدان میں جو نا قابلِ فراموش کارنامے انجام دیے، اور مشہور تابعی حضرت امام شعی (ولادت ۹۱ھ، فراموش کارنامے انجام دیے، اور مشہور تابعی حضرت امام شعی (ولادت بہلی مبوب

<sup>(</sup>۱) تهذیب التبذیب ج:۷ ص:۷۷ نمبر:۵۹۰\_

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لئے ویکھئے: الرسالة المسطر فتہ ص: ۲۰، و جامع بیان العلم ج: ا ص: ۷۱، و دارمی ج: ا ص: ۱۰۷ باب: ۲۳۳، و تذکرة الحفاظ ج: ا ص: ۱۱۲، و فتح الباری ج: ا ص: ۲۵، والسنّة قبل الدوین ص: ۳۲۸ تا ۳۳۳ لـ

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے ویکھئے: تذکرۃ الحفاظ ص:۱۰۲ تا ۱۰۷، و تہذیب التہذیب وغیرہ، و جامع بیان العلم ص:۷۲،۷۳، والسّنة قبل البدوین ص:۴۸۹ تا ۵۰۰،

<sup>(4)</sup> انہوں نے پانچ سو صحابہ کرام کی زیارت کی اور 40 صحابہ کرام مے حدیثیں روایت کی ہیں۔ تہذیب التبذیب ج:۵ ص ۲۲ نمبر:۱۱۰

کتاب تألیف کی، اور حضرت حسن بھریؒ نے تفییر کی ایک کتاب إملاء کرائی، پیسب کارنامے بھی عہد صحابہ ہی کے کارنامے ہیں، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی نے سب سے آخر میں وفات پائی، وہ حضرت ابوالطفیل (عامر بن واثلہ ؓ) ہیں، ان کی وفات ۱۱ھ میں ہوئی ہے۔ (۳)

غرض ااھ تک احادیثِ نبویہ کی کتابت اور تدوین کے میدان میں جو کارہائے نمایاں تابعین نے انجام دیئے، وہ بھی عہدِ صحابہ ہی کے کارنامے ہیں، گر طوالت کے خوف سے ہم نے ان کی تفصیلات جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔

# دُوسری صدی ہجری میں تدوینِ حدیث

پھر عہدِ صحابہ کے بعد دُوسری صدی جمری میں کتابت و تدوینِ حدیث کے میدان میں جو وسیع پیانے پر کام ہوا، اُس کا دائرہ تو اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اسے بیان کیا جائے تو اس رسالے کی ضخامت دو چند ہوجائے گی، اس لئے ہم یہاں صرف چند مشہور کتابوں کے نام لکھتے ہیں جو دُوسری صدی میں تألیف ہوئیں، ساتھ ہی اُن کے مصنفین کے اساءِ گرامی اور تاریخ وفات بھی درج کی جائے گی۔

پہلی صدی اور دُوسری صدی کے کارناموں میں بیفرق ہے کہ پہلی صدی کی کتابوں میں بیفرق ہے کہ پہلی صدی کی کتابوں نے کتابوں میں عموماً کوئی خاص ترتیب لکھنے والوں نے قائم نہیں کی تھی، انہوں نے احادیث کو صرف جمع کیا تھا، مرتب نہ فرمایا تھا، اور دُوسری صدی کی کتابوں میں احادیث کو مرتب کیا گیا، اور تیسری صدی میں بیتر تیب و تدوین اپنے عروج پر جا پہنچی، جبکہ مند احمد اور صحاح ستہ وغیرہ کتابیں تألیف ہوئیں اور حدیث سے متعلق جملہ علوم و

ہے۔ دیکھئے: صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۵۸، کتاب الفضائل، باب صفۃ شعرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

<sup>(</sup>۱) السئة قبل الندوين ص:۳۳۸، بحواله مّدريب الراوي، والكفاية ، ومقدمه فتح الباري وغيره-

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم ج:اص به ٧٤ ان كي وفات ١١٠ه ميس موئي ( تذكرة الحفاظ ج:ا ص: ١٤) \_

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب ج:۵ ص:۸۳ نمبر:۱۳۵ م افظ ابن مجرِّ نے یہاں ان کی تاریخِ وفات میں ایک قول کے اس کی تاریخِ وفات میں ایک قول کو اور ایک ۱۰۲ھ کا بھی نقل کیا ہے۔ امام مسلمؓ نے تاریخِ وفات ۱۰۰ھ بتائی

فنون پر کتابیں لکھی گئیں۔کسی مؤلف نے ترتیب کا ایک انداز افتیار کیا،کسی نے پچھ اور، انداز ترتیب کے اِس اختلاف سے کتبِ حدیث کی بہت سی قتمیں وجود میں آگئیں،جن کی تفصیل الموسالة المستطرفة اور بستان المحدثین وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

دُوسري صدي کي چند تأليفات

ا:-كتابُ السيرة

یدائن شہاب زُہری (۱۲۳ھ یا ۱۲۳ھ یا ۱۲۵ھ) کی تألیف ہے، سیرت نبوی پر سیسب سے پہلی کتاب ہے۔

۲:- مغازی موسیٰ بن عقبه

یہ حضرت موکیٰ بن عقبہ (۱۳۴۷ھ) کی تألیف ہے، جس میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے غزوات کا اتنا مستند بیان ہے کہ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ: مغازی پر اس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔

٣:- كتابُ الآثار.

یہ کتاب امام ابوصنینہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے اپنے مایہ ناز شاگردوں کو إملاء کرائی تھی، امام معمی کی تألیف کے بعد ریسب سے پہلی کتاب ہے، جس میں حدیثیں فقہی ابواب پر مرتب کی گئیں۔ اس سے امام مالک نے بھی استفادہ کیا ہے، بار بار طبع ہو چکی ہے۔

مه:-سنن ابن جریج

يه مشهور امام حديث ابن جرت أروى (متونى ١٥٠ه يا ١٥١ه) كى تأليف

<sup>(</sup>۱) آنے والی سب تفصیلات 'الرسالة المستطرفة' ص:۱۳ تا ۹۲ سے مأخوذ ہیں، جہاں کسی اور کتاب سے مدد لی گئی ہے، اُس کا حوالہ درج کردیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) امام أعظم اورعلم حديث ص: ٣٢٣ تا ٣٢٨، بحوالة تبيين الصحيف للسيوطي \_

<sup>(</sup>٣) امام اعظم اورعلم حديث ص ٣٣٣٠، بحواله مناقب زهبي ً\_

ہے، اس میں بھی حدیثیں فقہی ابواب پر مرتب کی گئی ہیں۔

## ۵:- السيرة

بدابو برمحمد بن اسحاق (۱۵۱ھ یا ۱۵۲ھ) کی تأکیف ہے، اور سیرۃ این ہشام کا مأخذ یہی کتاب ہے۔

### ۲:- جامع معمر

مید حفرت معمر بن راشد (۱۵۳ھ یا ۱۵۳ھ) کی تألیف ہے، ہرفتم کے مضامین کی احادیث پرمشمل ہونے کی وجہ سے "جامع" کہلاتی ہے، اور سیح بخاری و مسلم کی طرح ابواب پرمرتب ہے۔

## 4:- جامع سفيان الثوري

بید مشہور فقیہ اور امامِ حدیث سفیان تُورگُ (۱۲۰ھ یا ۱۲اھ) کی تأکیف ہے اور ابواب پر مرتب ہے۔

### ۸:-مصنّف حماد

بید حفرت حماد بن سلمی (۱۲۷ھ) کی تألیف ہے، بیجی فقہی ابواب پر مرتب ہے۔

## ٩:- كتابُ غرائب شعبة

یہ مشہور حافظ حدیث شعبۃ بن الحجاج (۱۵ه) کی تألیف ہے، جس میں انہوں نے اسپنے اساتذہ سے حاصل کی ہوئی خاص خاص حدیثیں اساتذہ ہی کی ترتیب سے مرتب کی ہیں۔

## • ا: - المؤطأ

یہ امام مالک بن انسؒ (متونی ۱۷هه) کی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کے درس و تدریس کا سلسلہ آج بھی دینی مدارس میں جاری ہے، صیحے بخاری سے پہلے اس کوقر آن کے بعد صیح ترین کتاب سمجھا جاتا تھا، بار بار طبع ہوچکی ہے۔

## اا:- كتابُ الجهاد

یدامام ابوصنیفہ کے مشہور شاگرد حضرت عبداللہ بن المبارک (متوفی ۱۸اھ یا ۱۸ھ) کی تألیف ہے، جس میں صرف جہاد کے متعلق احادیث ترتیب سے بیان کی گئی ہیں۔

## ١٢: – كتابُ الزمدِ والرقائق

یہ بھی حضرت عبداللہ بن المبارک کی تألیف ہے، جس میں صرف زُمد اور فکرِ آخرت سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں۔

## ١١٠: - كتابُ الاستئذان

یہ بھی حضرت عبداللہ بن المبارک کی تألیف ہے، اس میں صرف استیذان (کسی کے گھر وغیرہ میں وافل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے) کے متعلق حدیثیں جع کی گئی ہیں۔

## ۱۲۰ - كتابُ الذكر والدعاء

یہ امام ابوصنیفہ ؒ کے مشہور شاگرد امام ابو پوسٹ ؒ (متوفی ۱۸۲ھ) کی تألیف ہے، جس میں مسنون دُعا ئیں، اُذ کار اور متعلقہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔

# ١٥: - مغازي المعتمر بن سليمان

بیمعتمر بن سلیمان (متوفی ۱۸۷ه) کی تألیف ہے، جس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے غزوات بیان کئے گئے ہیں۔

## ١٧: - مصنَّف وكيع بن الجراح

بيمشهور امام حديث وكيعٌ (متوفى ١٩٦هه) كى تأليف ہے اور ابواب فقهيّه پر

مرتب ہے۔

ے ان جہامع سفیان بن عیدینہ (متونی ۱۹۸ھ) یہ بھی فقہی ابواب پر مرتب ہے۔ ۱۸:-تفسیر سفیان بن عیدینہ اس میں صرف تفسیر قرآن سے متعلق احادیث بیان کی گئی ہیں۔ دُوسری صدی میں اور بھی کئی کتابیں تألیف ہوئیں، جن کا ذکر ہم نے بغرضِ اختصار چھوڑ دیا ہے۔

## إختناميه

خلاصة كلام بيركہ جرفِ مدينہ ہے دُوسرى صدى جرى كے إختتام تك كوئى رائد اليا نہيں ماتا جس ميں حديثيں بہت بڑے پيانے پر ند كھى جاتى رہى ہوں، ساڑھے دس ہزار سے زيادہ حديثيں تو صرف دو صحابہ كرام حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص اور حضرت ابو ہر بریہ رضى الله عنها ہى نے قلم بند فرمائى تھيں، جن كى تفصيل عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ كے بيان ميں آچكى ہيں، دُوسر ہے صحابہ كرام م كے تحريرى كارناموں كا خلاصہ بھى چيچے آچكا ہے۔ ہم نے حتى الامكان اختصار سے كام ليا ہے، اور تابعين و تنج تابعين كى گراں قدر تأليفى خدمات كى طرف تو صرف اشار ہے ہى كئے جاسكے ہيں، تاہم عہدِ رسالت، عہدِ صحابہ اور دُوسرى صدى ميں كتابت و تدوين حديث كے متعلق تاہم عہدِ رسالت، عہدِ صحابہ اور دُوسرى صدى ميں كتابت و تدوين حديث كے متعلق حقول ہے ہے ہيں، وہى دُشمنانِ اسلام كے اِس دعوے كى قلعى حمند شواہد اس كتا بچ ميں كہ حديثيں صرف تيسرى صدى ميں اس وقت كھى كئيں جب كھولئے كے لئے كافی ہيں كہ حديثيں صرف تيسرى صدى ميں اس وقت كھى كئيں جب صدير احداور صحاح ستہ وغيرہ تأليف ہوئيں، اور اس سے پہلے كے دوسوسال احاديث پر اس طرح گزرے كہ وہ كھى ہوئى محفوظ نہ تھيں۔

نام نہاد محققین نے بیر جموث اس لئے تراشا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ جو قرآن کریم کی تغییر اور دین اسلام کا اساسی حصہ ہیں، اُن کے اعتاد کو مجروح کرکے قرآن اور اسلام کی جملہ تعلیمات کو مشکوک بنادیا جائے،

عالانکہ یہ بات پہلے عرض کی جاچکی ہے کہ قرونِ اُولی میں احادیثِ نبویہ کی حفاظت کا اصل مدار کتابت پر تھا، ی نبیں، اصل مدار دو چیز دل پر تھا، ایک ان احادیث کو زبانی یاد کرکے درس و تدریس کے ذریعے سند کے ساتھ دُوسروں تک پہنچانا، اور دُوسرے اُن احادیث پر پورے اسلامی محاشرے اور سرکاری قوانین میں عمل، صحابہ کرامؓ نے احادیث کو زبانی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی پوری زندگی کے تمام شعبول میں اس طرح رچابسا لیا تھا کہ ہر صحابی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کاعملی نمونہ تھا، تابعین اُنہی نمونوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں تعمیر کر رہے تھے، اس طرح احادیث کی حفاظت و اشاعت اُن حفرات کے جیزت ناک حافظوں، اُنھک دماغی محنت، اور اس میں انتہا در ہے کی احتیاط، اور سند کی کڑی پابند یوں کے ذریعے بھی ہورہی تھی، اور اُن کے ہر شعبۂ زندگی میں انتا ہے سنت اور عملی تربیت کے ذریعے بھی تسلسل کے ساتھ جاری کی ممتند کتابوں میں دیکھی جاسکی جاسے کے مرشعبۂ زندگی میں اُنہا کے ساتھ جاری متند کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

غرض حفظ بذراید رُواق، اور حفظ بذراید تعالل، یه دونوں طریقے ہی احادیثِ نبویہ کے تحفظ کے لئے است کافی سے کہ اگر پہلی دو صدایوں میں حدیثیں نہ کھی جاتیں، تب بھی ان پر ایسا ہی اعتاد کیا جاسکیا تھا جیسا آج کیا جاتا ہے، یہ تو صحابہ کرام میں اور تابعین عظام کی غایت درجہ دُور اندی آھی کہ مزید اجتیاط کے لئے انہوں نے کتابت حدیث کا بھی استے بڑے پر انہم ان کی استے بڑے کہ اللہ تعالی جو علام الغیوب بہ ظاہر اس کی تکوینی وجہ یہ بھی مطاوم ہوئی گئے کہ اللہ تعالی جو علام الغیوب بہ وہ جانیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب دہشمال اسلام آئے انہا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب دہشمال اسلام آئے گا ہیں۔ کہ لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنانے کے لئے عدم اللہ تعالی اسلام آئے گا ہیں۔ بند کرنے کے لئے اِن مردانِ خداست نے تحریری کارنامے بھی استے چھوڑ دیے کہ بند کرنے کے لئے اِن مردانِ خداست کے اپنے میشن کیا جاسکا۔
جن کا انکار پر لے درج کی بے حیائی کے بغیر نہیں کیا جاسکا۔

خدارجت کندایں عاشقانِ پاک طینت را اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کی ہرشم کے ظاہری د باطنی فتنوں سے حفاظت

فرمائے اور جن محدثین کرام رحمہم اللہ نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر کے، رُوکھی سوکھی کھا کر، اور پر مشقت سفروں کی صعوبتیں جھیل کر، احادیثِ نبویہ کو جمع کیا اور ہم تک پہنچایا، ان کے درجات جنت الفردوس میں بلند سے بلندتر فرمائے، اور ہم سب کو اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جینے اور اسی پر مرنے کی سعادت سے مالامال فرمائے، آمین!

وَالْحِرُ دَعُوانَا اَنِ الْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ، خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ، وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِاحْسَانِ اللَّي يَوُمِ الدِّيْنِ. شب ٢٢/ديقعده ١٩٩٩ه محمد رفيع عثما في عفا الله عند شب ٢٤/ديقعده ١٩٩٩ه ها عثما في عثما في عقا الله عند خادم دار العلوم كراجي

### \*\*\*

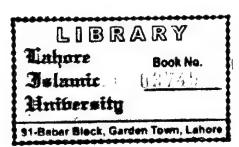

140 اِس کتاب کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد کی گئی

|   |                |                                      |                                                     |                                      | ,        |
|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|   | سنهطباعت       | ناشر                                 | مصنف                                                | نام كتاب                             | تمبرشار  |
|   |                |                                      |                                                     | القرآن الكريم                        |          |
|   | المراح         | جمعية المعارف                        | امام ابنِ اثير الجزريُّ (التوفي                     | اسد الغابة في معرفة                  | ۲        |
|   |                |                                      | /                                                   |                                      | l .      |
|   | ماتما          | مطبع مصطفیٰ محد،                     | ٩٣٠ه)<br>حافظ ابن حجر العسقلا أنَّ (التوفي<br>عدد م | الاصابة فى تمييز الصحابة             | ۳        |
|   |                | بتنظم                                | L <sub>m</sub> ΛΩr                                  |                                      |          |
|   | استاه          | مطبعة المنادمصر                      | امام ابراہیم بن مویٰ الشاطبیؒ                       | الاعتصام                             | ٣        |
|   |                |                                      | (الهتوقي ٩٠٧هه)                                     |                                      |          |
|   | مرساله         | اصح المطابع كراجي                    | شخ محمر بن عبدالله الخطيب                           | الا كمال في اساء الرجال              | ۵        |
|   |                | L                                    | التهريز ئُ                                          |                                      |          |
|   |                | مخطوطه زيرِ هبع                      | حفزت مولانا ظفر احمد صاحب                           |                                      | 4        |
|   |                |                                      | عثمانی مرکار القبار                                 |                                      |          |
|   |                | وارالعلوم الشهابية                   | مولانا محرعلی صاحب صدیق                             | أمام السنم أورضم حديث                | 4        |
|   |                | سيالكوث                              |                                                     |                                      |          |
|   | المااه         |                                      | حافظ عماد الدين ابن كثيرً<br>دارة فريون بر          |                                      | ۸        |
|   | 1              | مطبع ،                               | (الهتوفی ۱۲۷هه)<br>حضرت مولا ناخلیل اجرز معناحب     | 1. 10 to 3 di 10                     | ٩        |
|   | . عصاله.       |                                      |                                                     |                                      | ٦        |
|   | طبعت ندبيم     | 1_                                   | سہار نیورگ 🤾 🐪 ؛<br>احمد حسن الزیات 🔭 🦂             |                                      | 1+       |
|   | , ,            |                                      | المد ان الريات<br>حافظ حلال الدين سيوطيٌ · · · أ    |                                      | 15       |
| - | -01769<br>1989 | المعلمية ( المهامية )<br>مدينة متوره |                                                     | تدریب الزاوی می سرت<br>تقریب النواوی |          |
|   | 1907           | 4 .                                  | مولا نا سيّد مناظر احسن گيلانيّ                     |                                      | l i      |
|   |                | دائرة المعارف،                       |                                                     |                                      | !"<br>!" |
|   |                | دوره منهارت.<br>حيدرآ باد د کن       |                                                     |                                      |          |
|   | ١٩٢٢ -         | · ·                                  | حافظ ابن حجرعسقلا كيٌّ                              | التلخيص الحبير<br>التلخيص الحبير     | ۱۳       |
|   | _              | ا<br>المتحد ه قاهره                  | ,                                                   |                                      |          |
| Į |                | / ·                                  |                                                     |                                      |          |

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

|                                  |                                    | 111                                        |                                            |          |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| سنهطباعت                         | ناشر                               | مصنف                                       | نام كتاب                                   | تنمبرشار |
| وعالاه                           | اپی شرح "تدریب                     | امام یجیٰ بن شرف النووی                    | التقريب والتيسير                           | ۱۵       |
|                                  |                                    | (التتوفى ٢٤٦ﻫ)                             |                                            |          |
|                                  | طیبہےشائع ہوئی                     | 1                                          |                                            |          |
| -1944                            |                                    | علامه على المسعودي (التتوفي                | التئبيه والاشراف                           | 14       |
|                                  | ا کرایی                            | ۲۳۷هه، ترجمه أردد مولانا<br>عبدالله حمادي) |                                            |          |
| 1000                             | دائرة المعارف                      |                                            | تهذيب التهذيب                              | 14       |
| DIFFY                            | دانره المعارف<br>حيدرآ باد د کن    | , ,                                        | بهدیب بهدیب                                | -        |
|                                  | - • -                              | حافظ ابنِ عبدالبر الاندكيُّ                | جامع بيان العلم وفضله                      | ΙΛ       |
| :                                | - 1                                | (التوفي ١٣٣٧هـ)                            |                                            |          |
|                                  | قرآن کل کراچی                      | امام محمد بن عيسى الترمذي                  |                                            | 19       |
|                                  |                                    | (التتوفى ٤٧١ھ)                             |                                            |          |
|                                  |                                    | مولا نامحمر حيات صاحب                      |                                            | ۲۰       |
|                                  |                                    | حضرت مولا نا احمد علی سهار نپورگُ<br>ا     | عاشیه جامع ترن <b>د</b> ی<br>مصحوصی        | *1       |
|                                  |                                    | حضرت مولانا احمه على سهار نيوريُّ          | ا ھاشیہ کیج بخاری<br>این نہ النظام دیثہ یہ | 77       |
|                                  | ì                                  | مولانا محمد عبدالله صاحب ٹونکی             | (حاسيه تزمة النظر ( تنرر)<br>انخية الفكر)  | ۲۳       |
|                                  | (ہند)<br>ایرالاشان کی ج            |                                            | خبته سر)<br>خطوط مبارک                     | 46       |
| أرم مرمر م                       | دارالاشاعت کراچی<br>های مالا و ک ح | علامه سیّد سلیمان ندوی صاحبٌ               | •                                          | ra       |
| ا نومر <u>۵۵۲ء</u><br>جنوری ۱۹۶۲ | المكتبة الشرك رايي                 | المناسمة بير يمان للرون فعا حب             | ه به ارالعلوم د یو بند                     | 74       |
| بورون<br>19۲۰ء                   | اصح المطالع كراجي                  | الشيخ محمه بن جعفر الكتاني ً               |                                            | 1/4      |
|                                  | دارالاشاعت کراچی                   |                                            | رسول اکرم کی سیاسی زندگی                   | . PA ,   |
|                                  | المطبعة ألمصر بدمص                 | امام ابن قیم الجوزیؒ                       | زاد المعاد في مدى خيرالعباد                | 19       |
| واساه                            | اصح المطالع كراجي                  | امام ابوداؤر البحتانيُّ (النتوفي           | سنن الې دا ؤو                              | ۳۰       |
|                                  |                                    | ۵۲۵ه)                                      |                                            |          |
| DIFAT                            | مدييته منوره                       | امام على الدار قطني (النتوفي ٣٨٥هـ)        | سنن الدارقطني<br>سنس الدارقط               |          |
| DITAY                            | دارالمحاس للطباعة                  | امام عبدالله الدارمي (النتوفي<br>          | سنن الدارمي                                | 77       |
|                                  | قا ہرہ                             | (2000                                      |                                            |          |

www.KitaboSunnat.com

144

|          | 7                   |                                                    | 49/                       |            |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| سنهطباعت | ناشر                | مصنف                                               | نام كتاب                  |            |
| ماته     | مكتبه رحيميه دبلي   | امام احمد بن شعيب النسائي                          | سنن النسائي               | rr         |
|          |                     | (الهتوني ٣٠٠هه)                                    |                           |            |
| ه ۱۳۷۵   | مطبعة مصطفيٰ البالي | علامه عبدالملك بن بشام                             | السيرة النوية             | ۳۳         |
|          | الحلمي بمصر         | (التوفي ١١٨هه)                                     |                           |            |
| 01720    | انشاء پریس لا ہور   |                                                    | سيرة المصطفى              | ro         |
|          | مجلس ترقئ اوب       | ۋاكىزىمىداللەصاح <b>ب</b>                          | سیای وثیقه جات            | ٣٦         |
|          | لابهور              |                                                    | (ترجمه الوفائق السياسية ) |            |
| المعالم  | دارالفكر دمشق       | محمد عجاج الخطيب                                   | السنّة قبل النّد وين      | ٣2         |
| هڪڙو     | اصح المطابع كراجي   | امام يجيلٰ بن شرف النووي                           |                           | ۳۸         |
| ساساله   | مطبعة البيان بمبئ   | علامه حسين بن احد الزوز كيُّ                       | شرح المعلقات السبع        | <b>F</b> 9 |
|          | مطبع مجيدي كانپور   | حافظ ابن حجر عسقلانی                               | شرح نخبة الفكر فى مصطلح   | ۴٠٠        |
|          |                     |                                                    | ائل الاثر                 | ·          |
| المعالم  | اصح المطابع كراجي   | امام محمد بن اساعيل البخاري                        | صحيح البخاري              | ١٣١        |
|          |                     | (~104/12/1)                                        |                           |            |
| هڪايو    | اصح المطابع كراجي   | را ول المراه العالم المام سلم بن الحجاج القشير يُّ | صحيح مسلم                 | ۴۲         |
|          |                     | (التوفي ٢٦١ھ)                                      |                           |            |
| ٠١٩١٨    | المطبعة ألمصرييمص   | علامه احمد بن على القلشقنديّ                       | صبح الأشى                 | mm         |
|          |                     | (التوفى ا۸۲ھ)                                      |                           |            |
| ,1904    |                     | امام محمد بن سعدٌ (التوني ٢٣٠هـ)                   |                           | لبالد      |
|          |                     | امام ترندیٌ                                        |                           | గద         |
| -1911    |                     | علامه ابن عبدر به الاندلسي                         |                           | MA         |
| المالة   | دارالمعرفة بيروت    | حافظ ابن ججر عسقلانيٌّ (التوث                      | فتخ البارى                | ۲۲         |
|          |                     | ( <sub>B</sub> ADr                                 |                           |            |
|          | مطبعة الاخوان       | احمد بن عبدالرحمن الساعاتي                         |                           |            |
|          | المسلمين مصر        |                                                    | منداحمه)<br>دول ص         |            |
|          |                     | شخ الاسلام علامه شبير احمد عثاني "                 |                           | 379        |
| الم الم  | المكتبة التجارية    | منتخ كمال الدين ابن البهام<br>الحد                 | فنتح القدري               | ۵٠         |
|          | الكبرى مصر          | أخفى (التوفى ١٨١هـ)                                |                           |            |

| _ |                                  |                                  |                                                             |                                                 |         |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|   | سنهطباعت                         | - ناشر                           | مصنف                                                        | نام کتاب                                        | تمبرشار |
|   | -1944                            | جامعه عثانيه حيدرآ باد           | احمد بن يجيٰ البلاذري (التوفي                               | فتوح البلدان                                    | ۱۵      |
|   |                                  |                                  | ٩ ١٤٢٥ ) ترجمه أردوسيد ابوالخير مودودي                      |                                                 |         |
|   |                                  | مطبعة الاستقامة                  | علامه ابن نديم                                              | القبرست                                         | ٥٢      |
|   |                                  | بالقاهرة لكفر                    |                                                             |                                                 |         |
|   |                                  | قاهره                            | امام ابوعبیدالقاسم بن سلام<br>مد                            |                                                 |         |
|   | المالة                           |                                  | شيخ علاء الدين على المتقى                                   | مستحنز العمال                                   | ۵٣      |
|   |                                  | -                                | الهنديُّ (التوفي ۵۷۵ھ)                                      |                                                 |         |
|   | اسماه                            | مكتبة الحاج محد                  | تشمس الائمه محمد بن ابي سهل                                 | المبسوط                                         | ۵۵      |
|   |                                  | آ فندی مصر                       | السرحسي<br>حافظ مُلاً على القاري                            |                                                 |         |
|   |                                  | مكتبه امدادييه ملتان             | عا فظ مُلاَّ على القاري                                     | المرقاة شرح مشكوة                               |         |
|   | ماساه                            |                                  | امام ابوعبدالله الحائم (النتوفي                             | المستد رك                                       | ۵۷      |
|   |                                  | حبيررآ باد دلن<br>اسة            | ۱۰۱۴ه)                                                      | 0                                               |         |
|   | -1949                            |                                  | امام احمد بن حنبلٌ (التوفي                                  |                                                 | ۵۸      |
|   |                                  |                                  | ه استاها)<br>شده این این                                    |                                                 |         |
|   | مرياه                            |                                  | شخ محد بن عبدالله لخطيب المتريزيّ                           |                                                 |         |
| Ì |                                  |                                  | امام عبدالرزاق بن جهام الصنعاني<br>مذه و شفه م              |                                                 | 4+      |
|   |                                  | •                                | مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ٌ<br>میری م                      | * 1                                             |         |
| ı | 1907                             | اسلامک چبی میسنز<br>بر بدر       | ذاكثر محمر حميدالله صاحب                                    | مقدمه محیفهٔ جهام بن مُنتِه                     | 44      |
| ١ |                                  | سوسائٹی حیدرآباد دکن             |                                                             | ه فقلما ه ما                                    |         |
| ١ |                                  | مطبوعه جنور (مند)<br>انگ میژه    | شخ الاسلام علامه شبیر احمدعثمانی<br>مده نه کو               | مقدمه ح البهم شرح مسم<br>الريسة المباهم شرح مسم | 42      |
|   |                                  | دارانفکر دشق                     | القاضى الحن بن عبدالرحمٰن<br>مريد في مسارح                  |                                                 | Ala     |
|   |                                  | 2. (                             | الرامهرمزیؒ (متوفی ۳۲۰هه)<br>در دی گذشته فرمه میری          |                                                 |         |
|   |                                  |                                  | لام مالك بن انسٌ (متوفى 9 يماھ)<br>من ورور حريم عند اور ايم |                                                 | 1       |
|   | , a &.                           | سی مجیدی کا بپور<br>رسیدی م      | حافظ ابن ججرعسقلا ئي<br>ون مرم چه ريا                       | الخبة الفكرى بالم الانز.<br>المارية الفاري      | 44      |
|   | 1                                | جنة الباليف، قاهره <br>مندسية مد | ڈاکٹر محمد حمیداللہ<br>احمد الاسکندری و مصطفیٰ العنانی      | الوثائق السياسية<br>واب                         | ,       |
| 1 | طبع ساد <i>س ع</i> ثه<br>ومهرسور | دارالمعارف مقر<br>مصطفال ال      | احمد الاستندري و مي انعمال ا                                | الوسيط<br>مال وقي العص                          | i       |
|   | والماح                           | مطبعة مسلى البابي<br>الحلني مصر  | السيدمحد بن محمد                                            | البواقيت العصربية                               | 74      |
|   |                                  | المي تقر ا                       |                                                             |                                                 |         |

.

